

#### جمله حقوق تجق مصنف محفوظ ہیں

ابو یجیا

مصنف

Inzaar

: ויגונ

ناشر

(0092)-03458206011

(0092)-03323051201

.يبسائك : www.inzaar.org

www.inzaar.pk

info@inzaar.org : ای میل

info@inzaar.pk

ملنے کا پیت : پوری دنیا میں کسی بھی جگہ گھر بیٹھے بیکتاب

ماصل کرنے کے لیے رابطہ سیجے۔

(0092)-03458206011

(0092)-03323051201

Inzaar Trust is the exclusive publisher of this book. If any one wishes to republish this book in any format, (including on any website) please contact info@inzaar.org. Currently the book or its contents can be uploaded exclusively on www.inzaar.org or www.inzaar.pk

Please visit our websites to read the articles and books of Abu Yahya online for free. www.inzaar.org ,www.inzaar.pk (Urdu Website)

Join us on twitter @AbuYahya\_inzaar

Join us on Facebook

Abu Yahya's Official Page: www.facebook.com/abuyahya.inzaar Inzaar Official Page: www.facebook.com/inzaartheorg

Whatsapp Broadcast list: Please contact +92-334-1211120 from Whatsapp (Daily Msg Service-Broadcast Lists – No Groups)

Join us on Youtube @ youtube.com/inzaar-global

To get books and Inzaar's monthly magazines at home anywhere in Pakistan, contact # 0332-3051201 or 0345-8206011

To participate in online courses, visit ww.inzaar.org/online-courses/

To get any other information, email to info@inzaar.org and info@inzaar.pk

Our material in audio form is available on USB/CD







#### **ماهنامهانذار** مدیر:ابویجیٰ

ماہنامہ انذار ایک دعوتی و اصلاحی رسالہ ہے۔ اس کا مقصد لوگوں میں ایمان و اخلاق کی دعوت کوعام کرنا ہے۔ اس دعوت کو دوسروں تک پھیلانے میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ بیرسالہ خود بھی پڑھوا ہے۔ اپنے کسی عزیز' دوست' ساتھی یا رشتہ دار کے نام سال بھر رسالہ جاری کروانے کے لیے ان نمبروں پر رابطہ کیجیے۔

0345-8206011 or 0332-3051201

Inzaar Trust is the exclusive publisher of this book. If any one wishes to republish this book in any format, (including on any website) please contact info@inzaar.org. Currently the book or its contents can be uploaded exclusively on www.inzaar.org or www.inzaar.pk

## **ابویجیٰ کے ناول** جوآپ کی سوچ،زندگی اورعمل کامحور بدل دیں گے

ج**ب زندگی شروع ہوگی** ایک تحریر جو ہدایت کی عالمی تحریک بن چکل ہے



قشم اس وقت کی ایک منکر خدالڑکی کی داستان سفر، جو پیچ کی تلاش میں نکلی تھی



**آخری جنگ** شیطان کےخلاف انسان کا اعلان جنگ



خدابول رہاہے عظمتِ قرآن کا بیان ایک دلچسپ داستان کی شکل میں



بوراسیٹ منگوانے پرخصوصی رعایت گھر بیٹھے کتب حاصل کرنے کے لیےان نمبرز پر رابطہ کیجیے 0332-3051201 . 0345-8206011

#### مالى تعاون

الله تعالیٰ کے پیغام (ایمان واخلاق، تعمیر شخصیت اور فلاحِ آخرت) کو پھیلانے میں انذار کا ساتھ دیجے۔

ہمارا مالی طور پرساتھ دینے کے لیے درج ذیل اکا ؤنٹ میں عطیات جمع کرائے جاسکتے ہیں۔

#### For Local Transaction

Title of Account: Inzaar Educational and Charitable Trust

Address: P.O.BOX.7285 Karachi.

Bank Name: United Bank Limited

Branch Address: UBL Vault Branch, Abdullah Haroon Road, Saddar,

Karachi.

Account Number: 0080248866323

Branch Code: 0080

For Foreign Transaction

IBAN: PK32 UNIL 0109 0002 4886 6323

**SWIFT CODE: UNILPKKA** 

#### عطیات جمع کرنے کے بعد

info@inzaar.pk یا info@inzaar.org یا info@inzaar.pk پر ہمیں مطلع کریں تا کہاس کی رسیدآ پ کوچسجی جاسکے۔

#### رضا كارانه تعاون

انذار کے لئے رضا کارانہ تعاون فراہم کرنے کے لئے براہ مہربانی ذیل میں درج ای میل ایڈریس پرای میل جیجیں۔ info@inzaar.pk, info@inzaar.org قرآن کا مطلوب انسان قرآن کے الفاظ اور احادیث کے آئینے میں جانیے ہمار ارب ہم سے کیا جا ہتا ہے

ابو يجيا

انذار پبلیشرز

A Non-Profit Organization

ان داعیان حق کے نام جو ہرخوف، خواہش، طبع اور تعصب سے بلند ہو کر صرف اللہ کی طرف بلاتے ہیں اللہ کی طرف بلاتے ہیں

## فهرست ابواب

| 7  | • قرآن كامطلوب انسان كياهي؟                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------|
| 8  | جنت کاراسته                                                           |
| 11 | ہم نے'' دیا''جلا کے سربام رکھ دیا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|    | <b>و قرآن کا</b> مطلو <b>ب انسان</b>                                  |
|    | کمی <b>سورتو</b> سر م <b>یں</b>                                       |
| 16 | صراطمتنقيم كياہے؟                                                     |
| 25 | حرمتوں کے بارے میں خدائی ضابطہ                                        |
| 33 | جنت میں ملائکہ کے سلام کے مستحق لوگ                                   |
| 40 | الله تعالى كى نصيحت                                                   |
| 46 | اللەتغالى كى پېندونا پېندكا فىصلە                                     |
| 59 | جنت کی کامیا بی کون پائے گا                                           |
| 66 | رحمان کے بندوں کی خصوصیات                                             |
| 76 | ایک مردصالح کی نصیحت                                                  |
| 85 | ابدی نعتیں کن کے لیے ہیں                                              |
| 93 | رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا کر دار                      |

| جنت کی عزت کا مستحق کون ہے                                     | 103 |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| قيامت كوجيتلان والے كاكر دار                                   | 111 |
| • قرآن كامطلوب انسان ً                                         |     |
| مدنی سورتوں میں                                                |     |
| قرآن کن لوگوں کے لیے ہدایت ہے                                  | 118 |
| بنی اسرائیل سے لیا گیا عہد ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | 125 |
| نیکی کیاہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                | 131 |
| د نیا پرستی اور خدا پرستی کا فرق                               | 138 |
| آسان وزمین کی وسعت والی جنت کن کے لیے ہے 6.                    | 146 |
| عقلمندول کاروبیه                                               | 154 |
| شيطان کن کاسانھی اور کن کانہیں                                 | 160 |
| جنت کے خریداروں کی صفات9                                       | 169 |
| مغفرت اورا جر کا وعدہ کن لوگوں کے لیے ہے                       | 177 |
| مسلمانوں کے باہمی حقوق                                         | 185 |
| ایمان اور ہجرت کے نقاضے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   | 191 |
| کچھا ہم سوالات کے جواب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    | 199 |

# قرآن مجید کیاہے؟

ا بے لوگو! تمھار بے پاستمھار بے رب کی طرف سے ایک نصیحت،
اور سینوں کے امراض کی شفا اور اہل ایمان کے لیے ہدایت ورحمت
آگئی ہے۔ا بنبی کہہ دیجیے کہ بیر (قرآن) اللہ کے فضل ورحمت
سے (اترا ہے)۔اس پر تو لوگوں کوخوشیاں منانی چاہئیں۔ بیان
سب چیز دوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کرر ہے ہیں۔
سب چیز دوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کرر ہے ہیں۔
(یونس 57-58:10)

# ' قرآن کامطلوب انسان' کیاہے؟

| ☆ اس سو   | اس سوال کے جواب کوقر آن مجید کے 23 مقامات سے منتخب کیا گیا ہے۔                                 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ☆ ابترایه | ابتدامیں مکی اور پھرمدنی سورتوں کورکھا گیاہے۔اس تر تیب کا سبب اس بات کو واضح کرنا ہے کہ        |
| دین کم    | دین کی بنیادی دعوت ہر دور اور ہر طرح کے حالات میں ایک ہی رہتی ہے۔                              |
| ☆ برمجوء  | ہر مجموعهُ آیات کا ایک عنوان تجویز کیا گیاہے، جوان آیات کی ابتدایا اختتام پراللہ تعالیٰ نے خود |
| بيان ك    | بیان کیاہے۔ ہرجگہ 'عنوان ومطالبات' کے تحت اس کی وضاحت کر دی گئی ہے۔                            |
| اس عنو    | اس عنوان سے یہ بات بالکل واضح ہوجائے گی کہ جواحکام دیے جارہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کوعین          |
| مطلور     | مطلوب ہیں۔                                                                                     |
| ☆ آيت     | آیات کے ترجمہ میں بیہ اہتمام کیا گیاہے کہ ہرمطالبدایک نئی لائن سے شروع ہو۔ تا کہ صرف           |
| ترجمه     | ترجمه پڑھ کربھی مطالبات بالکل واضح ہوجا ئیں۔                                                   |
| ∻ مزيدو   | مزیدوضاحت کے لیے ہرمطالبہ کو الگ الگ خاص طور پر بیان کیا گیا ہے تا کہ بات آخری درج             |
| میں وا    | میں واضح ہوجائے۔ساتھ میں ان مطالبات کی مختصر تشریح بھی کر دی گئی ہے۔                           |
| 🖈 برعنوال | ہر عنوان کے ساتھ آیت کا ترجمہ دوبارہ دے دیا گیاہے تا کہ اصل حکم کی یادد ہانی ہوجائے۔           |
| ☆ آخيي    | آ خرمیں احادیث مبارکہ کے دلنواز اسلوب میں اس مطالبے کی اہمیت کو واضح کر دیا گیاہے۔             |

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### حنت كاراسته

نبوت مدہب کا بنیادی عقیدہ ہے۔اس حوالے سے ایک اہم سوال یہ ہے کہ اللہ تعالی نے کس وجه سے حضرت محرمصطفیٰ صلی الله علیه وسلم یر نبوت ورسالت کا خاتمه کردیا۔ اس سوال کا جواب بہت سادہ ہے اگریہ واضح ہوجائے کہ حضرات پیغیبرعلیہم السلام کیا کرنے آتے تھے۔ پغیبروں کی آمد کا بنیادی مقصد لوگوں کواللہ تعالیٰ کے اس منصوبے سے آگاہ کرنا ہوتا تھا جس کے تحت بید دنیا بسائی گئی ہے۔ لیعنی بید نیا دارالامتحان ہے اور انسان کی حقیقی زندگی آخرت میں شروع ہوگی جہاں جنت اور جہنم میں ہے کوئی ایک انجام اس کا منتظر ہے۔جنت اللہ کی فرمانبرداری کانتیجہ ہےاورجہنم اس کی نافر مانی کا۔

انبیاعلیہم السلام لوگوں کو نہ صرف اس منصوبے سے آگاہ کرتے بلکہ پیجھی بتاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے راضی ہوتے اور کن سے ناراض ہوتے ہیں۔اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام آخری د فعہ سرور کا ئنات حضرت محم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دنیا کوملا۔اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیفضیلت عطافر مائی که آپ کالایا ہوا پیغام لیعنی قر آن مجیداب قیامت کے دن تک بالکل اسی طرح محفوظ کر دیا گیا جس طرح وہ آپ پر نازل ہوا تھا۔اس کے ساتھ ہی قر آن مجید برعمل کا ایک بهترین نمونه نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی سیرت واحا دیث کی شکل میں محفوظ ہو گیا۔اصل پیغام کی مکمل حفاظت ہی وہ بنیادی سبب ہے جس کی بناپر سلسلہ نبوت ورسالت کوختم کر دیا گیا ہے۔ الله تعالیٰ کی حکمت کا مله کی بنایر قر آن مجید میں متعدد مضامین جمع ہیں۔اس میں دین کی اصل

www.inzaar.pk

دعوت جس کا او پر بیان ہوا بھی ہے اور اس کے دلائل بھی ہیں۔اس دعوت کی تفصیل بھی ہے اور اسے ماننے اور اس کا ازکار کرنے کے نتائج کا بھی بیان ہے۔ یہ دعوت پچھلے رسولوں نے کس طرح دی اور انہیں کیا جواب ملا یہ بھی اس کتاب کا موضوع ہے اور آخری نبی کے ماننے اور نہ ماننے والوں کی تفصیلی روداد بھی اس میں شامل ہے۔

اس کے ساتھ ہی اس کتاب الہی میں یہ بھی بیان ہواہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کاوہ کیاراستہ ہے جو جنت تک جاتا ہے اور نافر مانی کی وہ کیا راہیں ہیں جوجہنم کے انجام سے انسان کو دوحیار کرسکتی ہیں۔ہم عام انسانوں کے لحاظ سے بیآ خری حصہ اہم ترین ہے۔ کیونکہ یہی وہ چیز ہے جواگر ہمیں یا د رہےتو برےانجام سے پیسکیں گے۔اسےاختصار کے ساتھ ایمان اور عمل صالح کہا گیا ہے۔مگر قرآن مجید میں بیاہم ترین بات ایک ساتھ بیان نہیں ہوئی بلکہ پورے قران میں بکھری ہوئی ہے۔ اللّٰد تعالٰی نے اس گنہہ گار کواس سعادت سے سرفراز کیا کہاس نے قران مجید میں جابجا بکھری ہوئی اس دعوت ایمان عمل صالح کی تفصیل کواکٹھا کر کے ایک ساتھ بیان کردیا ہے۔ بیہ میرے اس کام کا ایک حصہ ہے جو میں پورے قرآن مجید پر کرر ہا ہوں جس میں قرآن مجید کی دعوت، دلائل اوراس کےمطالبات کوالگ الگ مرتب کررہا ہوں۔ اس کام میں سب سے پہلے دعوت ایمان وعمل صالح کو کئی برس قبل توفیق باری تعالیٰ سے میں نے مکمل کرلیا تھا، تاہم میری خواہشتھی کہاس کی اشاعت احادیث کے ساتھ ہی ہو۔ کیونکہ قر آن مجید کے نقیثے برزندگی کے حقیقی رنگ اگر کسی نے بکھیرے ہیں تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبار کہ ہی ہے جسے ہماری ماں ام المومنین حضرت عائشہ رضی الله عنه نے ایسے بیان کیا که کان حلقه القران، (صحیح مسلم، رقم 1773) یعنی قران مجید ہی آپ کے اخلاق کابیان ہے۔ بیدوہ بے نظیر نمونہ ہے جس کی بنايرقر آن مجيدنے آپ کوصاحب خلق عظیم (القلم 4:68) قرار دیا۔ میں اپنی عدیم الفرصتی کی بنا پر یہ کام نہیں کر پار ہاتھا۔ گر پھر برادرعزیز مبشر نذیر نے پچھ احادیث کا انتخاب کیا۔ پھر میر بےعزیز بھائی پروفیسر عقیل نے ہر مجموعہ آیات کی مناسبت سے احادیث جمع کردیں۔ میرامکمل اطمینان پھر بھی نہیں ہوا۔ آخر کار میں نے محترم ڈاکٹر عبدالباری صاحب کے سامنے مضامین کے اعتبار سے مرتب احادیث کے بعض مجموعے رکھ کر درخواست کی اوران کی محنت شاقہ سے الحمد للہ یہ کام پورا ہوا۔ گرچہ میرااحساس ہے کہ ابھی بہت پچھ بہتری کی گئو کئونش باقی ہے، مگراب اتنااطمینان ہے کہ میں اس کتاب کو خرکار شائع کر رہا ہوں۔

لوگ''جبزندگی شروع ہوگی''کومیری سب سے بڑی تصنیف سمجھتے ہیں، کین میرے لیے سب سے بڑی سعادت'' قران کا مطلوب انسان''کی اشاعت ہے۔ یہ اول تا آخر اللہ تعالی کے الفاظ میں اس راستے کا بیان ہے جواصل زندگی کے آغاز پر ہم سب کو جنت کے بہترین انجام سے ہمکنار کرسکتا ہے۔

"جب زندگی شروع ہوگی" کو پڑھ کرلوگوں کے دلوں میں جنت میں جانے اور جہنم کے انجام سے بیخنے کی خواہش شدت سے پیدا ہوئی تھی۔ گر جنت خواہش سے نہیں قمل سے ملتی ہے۔ یہ بندہ عاجز قر آن مجید کے متندر بن الفاظ اور احادیث کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں وہ راستہ بھی جنت کے چاہنے والوں کے سامنے رکھر ہاہے جوانہیں سیدھاان کی منزل تک پہنچادے گا۔ میری خواہش ہے کہ ہرمسلمان اس کتاب کو پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ اس لیے کہ یہ میری تصنیف نہیں کلام الہی کا بیان ہے۔ اس سے زیادہ سیدھی اور سجی بات کوئی نہیں ہو گئی۔

بنده عاجز

ابويجيا

كيم جون2013

## ہم نے ''ویا''جلاکے سربام رکھ دیا

ہمارامعاشرہ اپنی اساس میں ایک دینی معاشرہ ہے۔ تاہم یہ ایک نا قابل تر دید حقیقت ہے کہ تمام تر دینی جدو جہد کے باوجود بھی ہمارا معاشرہ ہرگزرتے دن کے ساتھ اخلاقی انحطاط کی طرف بڑھر رہا ہے۔ فرد کی زندگی سے سکون اور معاشرے سے جان مال آبرو کا تحفظ ختم ہو چکا ہے۔ ہمارے ذاتی ، خاندانی ، کاروباری اور ساجی تعلقات توڑ پھوڑ کا شکار ہیں۔ روحانیت کا بحران ہے۔ مادیت کا عروج ہے۔ فہ ہب پسندی اب تعصب اور ہے دھرمی کا نام بن چکی ہے۔ ہمرگروہ خودکوت اور دوسروں کو باطل سمجھتا ہے۔ مسلمان ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں۔ ہرگروہ خودکوت اور دوسروں کو باطل سمجھتا ہے۔ مسلمان ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں۔ ملاوٹ، عہدشکنی ، رشوت سے لے کر بدعات و منکرات تک ہر چیز مسلمانوں میں پائی جاتی ہے۔ اگر پچھنیں پایا جاتا تو وہ رسول کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کے خلق عظیم ہیں جس کوسا منے رکھ کردین حق کی دعوت انسانیت کودی گئی تھی۔

یہ وہ صورتحال ہے جس میں لمحہ بھر کر ہمیں سوچنا چاہیے کہ مسلہ کہاں ہے۔ ہمارے نزدیک مسلہ اس سوال کے جواب میں پوشیدہ ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں سے کیا چاہتے ہیں۔ اس سوال کا جو جواب دوسروں نے دیا ہے، اس پرکوئی تبصرہ کیے بغیر ہم اس سوال کا وہ جواب آپ کی سوال کا وہ جواب آپ کے سامنے رکھیں گے جو خود اللہ تعالی نے دیا ہے۔ گر اس کے لیے ہم اپنی کسی تحقیق ، اجتہاد ، رائے ، فہم اور غور فکر کو سامنے نہیں رکھیں گے بلکہ اللہ کے اپنے کلام کی روشنی میں سینیں سنہیں سنہیں سے کہ اللہ تعالی ہے۔ سے سے سرتے الفاظ میں بیہ بتا کیں گے کہ اللہ تعالی ہے۔ سنہیں سے بیا کیں گے کہ اللہ تعالی ہے۔ سنہیں سے بیا کیں گے کہ اللہ تعالی ہے۔ سنہیں سے بیا کیں گے کہ اللہ تعالی ہے۔ سنہیں سے بیا کیں گے کہ اللہ تعالی ہے۔ سنہیں سے بیا کیں گے کہ اللہ تعالی ہے۔ سنہیں سے بیا کیں گے کہ اللہ تعالی ہے۔ سنہیں سے بیا کیں گے کہ اللہ تعالی ہے۔ سنہیں سنہیں ، بلکہ اس کے اپنے صرتے الفاظ میں بیہ بتا کیں گے کہ اللہ تعالی ہے۔ سنہیں سنہیں سے بیا کیں گوئی ہے۔ سنہیں میں ہیں ، بلکہ اس کے اپنے صرتے الفاظ میں بیہ بتا کیں گے کہ اللہ تعالی ہے۔ سنہیں سے بیا کیں گیں ہے کہ اللہ تعالی ہے۔ سنہیں سے بیا کیں ہے کہ اس کے بیا کیں ہے۔ سنہیں سے بیا کیں گے کہ اللہ تعالی ہے۔ سنہیں سے بیا کیں ہے کہ بیا کیں ہے کہ بیا کیں ہے کہ بیا کیں ہے کہ بیا کی ہے کہ بیا کی ہے کہ بیا کیا ہے کہ بیا کی ہے کہ بیا کی ہے کہ بیا کی ہوئی ہے کہ بیا کی ہے کہ بیا کی ہے کہ بیا کیں ہے کہ بیا کی ہے کہ ہے کہ بیا کی ہے کہ ہے

کیا چاہتے ہیں۔ اس بات کو سیجھنے کے لیے بہت زیادہ ذہانت کی ضرورت نہیں ہے کہ اس سوال کا سب سے بہتر اور شیخ جواب قرآن پاک ہی دے سکتا ہے۔ اور بلا شبقر آن کریم نے یہ جواب دیا ہے۔ ہماری خدمت صرف بیہ ہے کہ ہم اس جواب کو بعینم آپ کے سامنے رکھر ہے ہیں۔ ابھی تک اللہ تعالیٰ کے نام پر جو پچھ کہا جاتا رہا ہے وہ سب جانتے ہیں۔ اس کتاب میں آپ پروردگارعا کم کے اپنے الفاظ میں س لیجھے کہ وہ آپ سے کیا چا ہتا ہے۔ آج تک اگر نہیں سنا ہے تو آج دل تھام کر س لیجھے کہ آپ کا رب آپ سے کیا چا ہتا ہے۔ صراط متنقیم کیا ہے۔ اللہ کن باتوں کا حکم دیتا اور کن سے روکتا ہے۔ جنت کی کامیا بی کون پائے گا۔ رحمان کے بندوں کی خصوصیات کیا ہیں۔ قرآن کن لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ صالحین اور انبیا کا طریقہ کیا ہے۔ خصوصیات کیا ہیں۔ قرآن ان جیسے متعدد اسالیب میں بیر بتا تا ہے کہ خدا کی پیند و ناپیند کیا ہے۔ نیکی کیا ہوتی ہے۔ قرآن ان جیسے متعدد اسالیب میں بیر بتا تا ہے کہ خدا کی پیند و ناپیند کیا جے۔ نیکی کیا ہوتی ہے۔ قرآن ان جیسے متعدد اسالیب میں بیر بتا تا ہے کہ خدا کی لیند و ناپیند کیا جے۔ نیکی کیا ہوتی ہے۔ قرآن ان جیسے متعدد اسالیب میں بیر بتا تا ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں سے کیا چا ہے ہیں۔

یادر کھے قیامت کے دن خدا کے اخساب کی بنیادیں بہت سادہ ہوں گی۔اس کا ایک نمونہ شیطان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اس گفتگو میں قرآن پاک میں موجود ہے، جوقصہ آدم وابلیس کے حوالے سے بیان ہوا ہے۔ یعنی جب میراحکم معلوم تھاتو تمھاری نگاہ کسی اور چیز کی طرف کیوں گئی؟ کیوں دوسری چیزیں تمھارے لیے اہم ہوگئیں؟ کیوں میری بات کوتم نے قابل توجہ نہیں سمجھا؟ کیوں میرے الفاظ تمھارے لیے مسکلہ نہیں ہے؟ تمھاری فکر، تمھارے اجتہاد، تمھاری دان کیا میرے صرت حکم سے زیادہ تھا؟

ہم نہیں جانتے کہ جن لوگوں کاعمل اس مطالبہ کے مطابق نہ ہوا جواللہ تعالیٰ نے اپنے محفوظ کلام میں اور اپنے الفاظ میں، قیامت تک کے لیےلوگوں کے سامنے رکھا ہے، وہ اس روز کیا کریں گے۔

ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر،آپ کے دل میں جنت کی معمولی سی بھی خواہش ہے تو ایک دفعہ ضرور قرآن میں موجود خدا کے اس جواب کو پڑھیں جو وہ جنت میں جانے کے خواہش مندوں کو دیتا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ اس کے بعد، جنت کے خواہشمند کسی شخص کی توجہ کسی اور طرف نہیں ہو سکتی۔

اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشیٰ ہم نے دیا جلا کے سر بام رکھ دیا بہت سے علمی اور فکری نوعیت کے سوالات ہیں جوابھی شاید کسی ذہن میں باقی ہوں۔ہم ان کا جواب انشاء اللہ اس کتاب کے آخر میں ایک مفصل مضمون میں دیں گے۔

-----

## سلام کرنے کی فضیلت اور آداب

حضرت عبداللہ بن عمر و سے روایت ہے ایک آ دمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ کونسا اسلام بہتر ہے فرمایا کھانا کھلا نا اور سلام کہنا ہر اس شخص کوجس جوتو جانتا ہے یاس کونہیں جانتا۔

حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہا رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایاتم جنت میں داخل نہیں ہوسکتے جب تک کہ تم ایمان نہ لا وُ اور ایمان نہیں لا وُ گے یہاں تک کہ آپس میں دوستی کرواور کیا میں تم کوایک ایسی چیز نہ ہتلا وُں جب تم اس کوکرلو گے آپس میں محبت کرنے لگو گے اپنے درمیان سلام کوعام کرو۔ (روایت کیا اس کو مسلم نے)

## انسانیت کی دعا عالم کے پروردگار کےحضور

''شکراللہ ہی کے لیے ہے، عالم کا پروردگار، سراسر رحمت، جس کی شفقت ابدی ہے، جوروز جزا کا مالک ہے۔ (پروردگار)، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت بخش دے، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے عنایت فر مائی ہے، جونہ مغضوب ہوئے ہیں، نہ راہ سے بھٹکے ہیں۔' (الفاتحہ 1۔ آیت 6-1)

و قرآن کامطلوب انسان می سورتوں میں

## 1- صراطمتنقم کیاہے؟

"ان سے کہو کہ آؤ میں شمصیں سناؤں تمھارے رب نے تم پر کیا چیزیں حرام کی ہیں: پیر کہاس کے ساتھ کسی کوشریک نہ کرو،

اوروالدین کے ساتھ نیک سلوک کرو،

اورا پنی اولا دکو غلسی کے ڈریے تل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اوران کو بھی دیں گے۔ اور بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤخواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی،

اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم (کھہرایا) ہے ہلاک نہ کروگر حق کے ساتھ۔ یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے، شاید کرتم سمجھ بوجھ سے کام لو۔

اور یہ کہ بنتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگرایسے طریقہ سے جوبہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اینے سن رشد (بلوغت ) کو پہنچ جائے۔

اورناپ تول میں پوراانصاف کرو،ہم ہر خض پرذمہ داری کا اتناہی بارر کھتے ہیں جتنااس کے امکان میں ہے۔

اور جب بات کهوانصاف کی کهوخواه معامله اینے رشته دار ہی کا کیوں نه ہو،

اوراللہ کے عہد کو پورا کرو،ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے ثاید کہم نصیحت قبول کرو۔
نیزاس کی ہدایت ہے ہے کہ یہی میراسیدھاراستہ ہے لہذاتم اسی پر چلواور دوسرے راستوں پر
نہ چلو کہ وہ اس کے راستے سے ہٹا کرتم ہیں پراگندہ کر دیں گے۔ یہ ہے وہ وصیت جوتمھا رے
رب نے تہمیں کی ہے، شاید کہتم کج روی سے بچو۔'(الانعام 6:151-151)

#### عنوان ومطالبات

یہ سورہ انعام کی آیات ہیں۔ اس سورہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ قریش نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اساعیل علیہ السلام کے عطا کردہ دین حنیف کی تعلیمات کوسنح کر کے اپنی خود ساختہ شریعت اور عقا کد گھڑ لیے تھے۔ اس سورت کا موضوع قریش کے انہی خود ساختہ عقا کداور اعمال کی تر دید ہے۔ سورہ انعام کی پیش نظر آیات میں اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جواصل میں حرام و نا جائز ہیں۔ آخر میں آیت 153 میں ان باتوں پر ممل کو صراط مستقیم قرار دیا ہے اور ان کے علاوہ دیگر راستوں کو گراہی کی پیگر نڈیاں قرار دے کران پر چلنے سے روکا ہے۔ اسی کو اور ان کے علاوہ دیگر راستوں کو گراہی کی پیگر نڈیاں قرار دے کران پر چلنے سے روکا ہے۔ اسی کو صلی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی صراط مستقیم 'کی ہدایت دی گئی ہے اور یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا۔

#### 1۔ شرک سے پر میز (اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ کرد)

وضاحت: دین کی اصل' توحید''ہے۔قرآن کے مطلوب انسان کی زندگی' ایک' اللہ کی وفادار ہوتی ہے۔اس کا ہر سجدہ ، ہرامید ، ہراندیشہ ، ہر محبت ، ہر خوف ، ہر دعا ، ہر عبادت ،صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے ہوتی ہے۔وہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کا تصور بھی نہیں کرسکتا۔ کیونکہ شرک ایسی چیز ہے کہ قرآن نے دوجگہ صاف اعلان کر دیا کہ خدا جس گناہ کو چاہے گامعاف کردے گا،گر شرک کو کسی صورت معاف نہیں کرے گا، (النساء 44:48 مال)۔ محدیث: حضرت انس بن مالک رضی للہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن خفیف ترین عذاب والے دوز خی سے اللہ فرمائے گا: اگر تیرے پاس روئ زمین کی تمام چیزیں ہوں تو کیا آج عذاب سے چھوٹے کے لیے تو وہ سب چیزیں دے روئے زمین کی تمام چیزیں ہوں تو کیا آج عذاب سے چھوٹے کے لیے تو وہ سب چیزیں دے

دےگا؟ دوزخی کہےگا جی ہاں۔اللہ فرمائےگا:جب تو آ دم کی پشت میں تھااس وقت میں نے تجھ سےاس سے بہت زیادہ آسان چیز کی خواہش کی تھی کہ (پیدا ہونے کے بعد) میرے ساتھ کسی کو شریک نہ قرار دینا، مگر تو بغیر شرک کے نہ رہا۔ (متفق علیہ)

**2۔والدین کے ساتھا حسان (**اوروالدین کے ساتھ نیک سلوک کرو**)** 

وضاحت: ایک انسان پراللہ تعالیٰ کے بعد،سب سے بڑاحق اس کے والدین کا ہے۔اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد والدین سے حسن سلوک کا ذکر کیا ہے۔اس حسن سلوک میں ادب، لحاظ، خدمت، محبت، معروف میں اطاعت، ان پرانفاق وغیرہ سب شامل ہیں۔اس مطالبے کی تفصیل آگے جگہ جگہ آئے گی۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، تو پوچھنے لگا، یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! سب سے زیادہ کس کاحق ہے کہ میں اس کے ساتھ (نیک) سلوک کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تیری ماں کا۔ پوچھا کس کا؟ آپ نے پھر فرمایا: تیری ماں کا۔ اس نے پھر پوچھا کس کا؟ آپ نے پھر فرمایا: تیری ماں کا۔ اس نے بھر پوچھا کس کا؟ آپ نے پھر فرمایا: تیری ماں کا۔ اس نے بھر پوچھا کس کا؟ آپ نے پھر فرمایا: تیری ماں کا۔ اس نے عرض کیا پھرکس کا؟ فرمایا: تیرے باب کا۔ (بخاری جلد سوم حدیث نمبر 912)

حضرت ابوالدرداءرضی الله تعالی عنه کی روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: باپ جنت (کے اندر داخل ہونے) کا وسطی دروازہ ہے۔اگرتم چاہوتو اس کی نگہداشت کرویا (چاہو) کھودو۔ (رواہ احمد والتر مذی)

3\_ مفلسی کے خوف سے اولا و کا قتل (اوراپنی اولا دکو ففلسی کے ڈرسے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اوران کو بھی دیں گے )

وضاحت: عرب میں اولا دکو مفلسی کے ڈریے تل کر دیاجا تا تھا۔ جبکہ بیٹیوں کورسوائی کے ڈرسے

زمین میں زندہ گاڑ دیا جاتا تھا۔اس پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ اپنی اولا دکوتل نہ کروہم انہیں اور شمصیں دونوں کورزق دیں گے۔یہ ہدایت ہے تو عرب کے خاص پس منظر میں ،مگراس سے جواصولی بات نکتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کوخدا پر تو کل کرنا چاہیے۔مفلسی سے ڈرانا شیطان کا بڑا موثر ہتھیار ہے۔ چنا نچے رزق کی تنگی کے خوف سے کوئی بھی حرام کام کرنا قطعاً غلط ہے۔ چاہے وہ اولا دکافتل ہو،رزق حرام کمانا ہویا کوئی اور جرم۔

حدیث: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک مسلمان کواپنے دین کامل میں اس وقت تک (معافیٰ کی) گنجائش رہتی ہے جب تک وہ حرام طریقے سے کسی کا خون نہ بہائے۔ (بخاری، حدیث 6862)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرتم لوگ اللہ پراسی طرح تو کل کر وجسیا کہ اس پرتو کل کرنے کا حق ہے تو وہ شمصیں اسی طرح رزق دے گا جس طرح وہ چڑیوں کورزق دیتا ہے۔ وہ صبح کو جب گھونسلوں سے روزی کی تلاش میں روانہ ہوتی ہیں تو ان کے پیٹ خالی اور جب شام کولوثتی ہیں تو بھرے ہوتے ہیں، (ترمذی)

ایک آ دمی نے سوال کیا کہ یا رسول اللّه صلّی اللّه علیہ وسلّم میں اپنی اونٹنی کو باندھوں اور اللّه تعالیٰ پرتو کل کروں یا اسے چھوڑ دوں اور تو کل کروں۔ آپ صلّی اللّه علیہ وسلّم نے فر مایاتم پہلے اسے باندھو پھرتو کل کرو، (تر مذی)

## 4۔ کھے اور چھے فواحش سے پر ہیز

(اوربے حیائی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤخواہ وہ کھلی ہوں یا چپیں )

وضاحت: جنسی بےراہروی پرمبنی ہر کام مخش 'ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان معاشرتی دباؤکی بناپران سے اس وقت تو دور رہتا ہے جب دیکھنے والے موجود ہوں، مگر حیصی کروہ ان کاموں میں ملوث ہوجا تا ہے۔قرآن کا مطالبہ ہے کہ ان سے ہرحال میں دورر ہاجائے۔اس گندگی سے نظر کو بھی محفوظ رکھا جائے اور سینے کو بھی پاک رکھا جائے۔عملاً بھی اس سے بچا جائے اور ذہناً بھی۔ تنہائی میں بھی اورلوگوں کے سامنے بھی۔

حدیث: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ سب سے زیادہ غیرت منداللہ کی ذات ہے یہی وجہ ہے کہ اس نے بے حیائی کے کامول کو جو کھلے ہوں یا چھپے ہوں حرام کیا ہے۔ (صحیح بخاری: جلد دوم: حدیث نمبر 1754)

زید بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ قال کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہردین کا کوئی امتیازی وصف حیاہے۔ وسلم نے فرمایا کہ ہردین کا کوئی امتیازی وصف ہوتا ہے، اور دین اسلام کا امتیازی وصف حیاہے۔ (موطاامام مالک ، سنن ابن ماجہ)

5-انسانی جان کی حرمت (اورکسی جان کو جسے اللہ نے محتر م طهرایا ہے ہلاک نہ کر وگرحق کے ساتھ)
وضاحت: انسانی جان کی اللہ تعالی کے زدیک غیر معمولی حرمت ہے۔اللہ تعالی کے مقرر کردہ حدود
کے سوا،کسی انسان کو تل نہیں کیا جاسکتا۔ جس نے کسی کوناحق قتل کیا،اس کا طھکانہ جہنم میں ہوگا۔
حدیث: حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن سب سے پہلے خون (ناحق) کے فیصلے کیے جائیں گے۔ (متفق علیہ)
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اسے قتل کرنے کے لیے لڑنا کفر ہے۔ (بخاری حدیث قرمایا: مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اسے قتل کرنے کے لیے لڑنا کفر ہے۔ (بخاری حدیث 1959)۔

حضرت براء بن عازب رضی الله تعالی عنه راوی ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: الله

کی نظر میں مومن کے ناحق قتل کے مقابلہ میں ساری دنیا کا فناہو جاناحقیر ہے۔ (ابن ملجہ )

www.inzaar.pk

حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہرگناہ کی امید ہوسکتی ہے کہ اللہ تعالی معاف فرمادے، سوائے اس شخص کے جو کا فرمرا ہو، یاکسی کو قصداً اس نے قبل کیا ہو۔ (رواہ النسائی۔)

6-مال ينتم ناحق كھانے سے بچا( ينتم كے مال كے قريب نہ جاؤ مگرا يسے طريقہ سے جو بہترين ہو، يہاں تك كہوہ اسے من رشدكو پہنچ جائے)

وضاحت: انسانی نفسیات ہے کہ وہ کمزور کے ساتھ جو چاہے زیادتی کر دیتا ہے۔خاص کر کوئی
یتیم زیرسایہ ہوتو اس کی ہے کسی کی بنا پر اس کا مال ہڑپ کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔قرآن مجید
نے اس رویے کی شخت مذمت کی ہے اور سورہ نسائے آغاز پر اس رویے کوموضوع بنا کر اس پر جہنم
کی وعید دی ہے۔البتہ سر پرست غریب ہوتو حق خدمت کے طور پر دستور کے مطابق یتیم کا مال
استعال کرسکتا ہے، (النسا4:6)۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللّہ تعالیٰ عنه نبی صلی اللّه علیه وآله وسلم سے روایت کرتے ہیں که آپ صلی اللّه علیه وسلی سے ایک میں سے ایک میں سے ایک میں عامل کھانا ہے (صحیح بخاری: جلد دوم: حدیث نمبر 38)

7۔ ناپ تول بورا کرنا (اورناپ تول میں پوراانصاف کرو،ہم ہر شخص پرذمہ داری کا اتناہی بارر کھتے ہیں جتنااس کے امکان میں ہے۔)

وضاحت: ناپ تول کو پورا کرنالازمی دینی مطالبات میں سے ایک ہے۔ البتہ انجانے میں پھھ کمی بیشی ہوجائے تو اس پر اللہ تعالی کی طرف سے گرفت نہیں ہے۔ بیرویہ صرف دکا نداروں کی ناپ تول تک ہی محدود نہیں بلکہ اس میں پیسہ لے کر پورا کام کرنا، پوراوقت دینا، جو طے کیا ہے وہی دینا، اسی طریقے سے دینا، ملاوٹ نہ کرناسب شامل ہیں۔ حدیث: عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جوتو مغنیمت کے مال میں چوری
کرتی ہے ان کے دل بود ہے ہوجاتے ہیں، اور جس قوم میں زنا زیادہ ہوجاتا ہے ان میں موت
بھی بہت زیادہ ہوجاتی ہے، اور جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے ان کی روزی بند ہوجاتی ہے،
اور جوتوم ناحق فیصلہ کرتی ہے ان میں خون ریزی زیادہ ہوجاتی ہے، اور جوتوم عہد تو ٹرتی ہے ان
پردشمن غالب ہوجا تا ہے۔ (موطا امام مالک: جلداول: حدیث نمبر 996)

8\_ لوگول کے متعلق عدل سے بات کہنا (اور جب بات کہوانصاف کی کہوخواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو)

وضاحت: انسان کی بڑی کمزوری ہے کہ وہ جذبات کا شکار ہوکرخلاف حق بات کہہ جاتا ہے۔ قرآن نے اس سے تختی کے ساتھ روکا ہے۔خاص کر جب کسی سے اختلاف ہوجائے یا پھر جب اپنے گروہ، خاندان اور دوست اقربا وغیرہ کی حمایت کا معاملہ ہوتو انسان کی دلچیسی حق کے ساتھ نہیں رہتی۔ایک بندہ مومن کو بیرو بیزیب نہیں دیتا۔وہ ہر حال میں سچی بات کہتا ہے چاہے معاملہ اپنے گروہ یا اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو۔

حدیث: ابونسیلہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم سے بوچھا: اپنے لوگوں سے محبت کرنا کیا عصبیت ہے؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنہیں، بلکہ عصبیت سے ہے کہ آ دمی ظلم کے معاملے میں اپنی قوم کا ساتھ دے۔ (مشکوۃ)

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے تين بار فرمايا: حجمو ٹی شہادت شرک کے مساوی ہے۔ (ابی داؤد، ابن ماجه)

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم ختر پر قائم رہیں ہم نے رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت اس بات پر کی تھی .....اور یہ کہ ہم حق پر قائم رہیں

گے یا بیکہا کہ ہم حق بات کہیں گے جہاں بھی ہوں گے اور اللہ کے معاملہ میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کریں گے۔ (صحیح بخاری: جلد سوم: حدیث نمبر 2063)

9۔خدا کے عہد کو پورا کرنا (اوراللہ کے عہد کو پورا کرو)

وہ اس کے راستے سے ہٹا کرتمہیں پرا گندہ کردیں گے۔)

وضاحت: یہاں نحدا کے عہد' کو پورا کرنے کا حکم ہے۔اس سے مراد خدا سے کیا گیا عہد بھی ہے اور خدا کا نام لے کر انسانوں سے کیا گیا عہد بھی۔عہد کا پورا کرنا ایک لازمی اخلاقی تقاضہ ہے۔جس معاشرے میں افرادا پنے عہدو پیان کو پورا کرنے کے لیے تیار نہ ہوں اور صرف مادی مفاد کے پیچھے چلیں ،وہ معاشرہ بھی دنیا میں باقی نہیں رہ سکتا۔

حدیث: عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ایک جماعت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ کسی کوشریک نہ گھہراؤگے اور نہ چوری کروگ اور نہ بی اولاد کوئل کروگ اور اینے آگے پیچیے کوئی بہتان نہ اٹھاؤگے ۔ اور حکم شرع میں نافر مانی نہ کروگ میں سے جس شخص نے اپناوعدہ پورا کیا تو اس کا اجراللہ کے ذمہ ہے اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا مرتکب ہواد نیا میں اس کو اس کی سزادے دی گئی تو وہ اس کے لیے کفارہ اور پاکی کا ذریعہ ہے اور جس شخص کی ستر پوشی اللہ نے کی تو وہ اللہ کے اختیار میں ہے اگر چا ہے تو اس کو جنواری : جلد سوم : حدیث نمبر 1706 است میں اس کو اس کی جنواری : جلد سوم : حدیث نمبر 1706 است میں برچلوا ور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ

وضاحت: آخری بات میہ کہ جو پچھاللہ تعالیٰ نے بتایا ہے وہی صراط ستقیم ہےاور جو دوسروں کے مقرر کر دہ راستے ہیں وہ سرتا سر گمراہی ہیں۔ یہی وہ بات ہے جس کی بنایر ہم قرآن کے بیان کردہ مطلوب انسان کو آج کے اس شخص کے سامنے لانا چاہتے ہیں جو خدا کے راستے پر چلنا چاہتا ہے۔ ہم ان تئیس مقامات پر جو کچھ پیش کررہے ہیں وہ خدا کا مطالبہ ہے۔ خدا اسی پر چلانا چاہتا ہے۔ ہم ان تئیس مقامات پر جو کچھ پیش کررہے ہیں وہ خدا کا مطالبہ ہے۔ خدا اسی پر چلانا چاہتا ہے۔ یہی خدا کی نظر میں اہم ترین چیز ہے۔ اس سے زیادہ اہم کچھا ورنہیں۔ باقی چیزیں اگر دین ، اس نے کسی عکم کے تحت بیان بھی کی ہیں تو وہ اسی راستے کی تفصیلات ہیں۔ وہ اس اصل دین ، اس اصل راستے کی جگہ ہی نہیں لے سکتیں اور نہ اس سے زیادہ اہم ہوسکتی ہیں۔ یہی وہ 'صراط متنقیم' ہے۔ جس پر چلنے کی دعا ہر نماز میں سورہ فاتحہ میں کی جاتی ہے۔

حدیث: احضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ہمارے سامنے ایک کلیر هینجی اور فرمایا: بیالله کا راستہ ہے، پھراس کیسر سے دائیں بائیس مختلف کیسر سے گھراس کیسر سے مرراستہ پر ایک شیطان بیٹھا مختلف کیسر یں کھینچیں اور فرمایا: بیر مختلف راستے ہیں۔ان میں سے ہرراستہ پر ایک شیطان بیٹھا ہے اور لوگول کواس راستہ کی طرف بلار ہاہے۔ (رواہ احمد ونسائی والدرامی)

-----

## رسول الله صلى الله عليه وسلم كى أيك وعا

اَللَّهُمَّ رَحُمَتَكَ اَرُجُو فَلَا تَكِلُنِي اللَيْ نَفُسِي طَرُفَةَ عَيُنٍ وَ اَصُلِحُ لِي اللَّهُ مَّ رَحُمَتَكَ اَرُجُو فَلَا تَكِلُنِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

''اے اللہ، میں تیری رحمت کا امید وار ہوں، تو لمحے بھر کے لیے بھی مجھ کومیر نے نفس کے حوالے نہ کر اور میرے تمام معاملات درست فر مادے۔ (پرودگار)، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔''

## 2۔ حرمتوں کے بارے میں خدائی ضابطہ

''اے بنی آدم! ہرعبادت کے موقع پراپنی زینت سے آراستہ رہواور کھا وَاور پیو، اور اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پیندنہیں کرتا،

اےرسول ان سے کہو، کس نے اللہ کی اس زینت کوحرام کر دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھااور کس نے خدا کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دی ہیں۔ کہو، یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی اہل ایمان کے لیے ہیں، اور قیامت کے دن تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی۔اس طرح ہم اپنی با تیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جوعلم رکھنے والے ہیں۔اے نبی کہد و کہ میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں:

بحیائی کے کام، خواہ کھلے ہوں یا چھیے،

اور حق تلفی ،

اورناحق زیادتی،

اوراس بات کوحرام طهرایا ہے کہتم کسی چیز کواللہ کا شریک بناؤجس کی اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری،

اور به كهتم الله كے نام پر كوئى الى بات كہوجس كا تنصيب علم نه ہو۔' ( الاعراف7: 33-32)

#### عنوان ومطالبات

سورہ اعراف کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حلال وحرام کے بارے میں انسانوں کی ہے

اعتدالی کوموضوع بنا کریہ بتایا ہے کہ اللہ اور بندوں کے حقوق کے حوالے سے وہ کون ہی چیزیں ہیں جو اصلاً حرام ہیں اور ہر حرمت کی بنیاد ہیں۔ آیت 33 میں بیان کردہ الفاظ 'رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ یہ ہیں' کوہم نے عنوان بنالیا ہے۔

1۔ زینت اور کھانے پینے کا تھم (ہرعبادت کے موقع پراپی زینت سے آراستہ رہواور کھا وَاور ہیو)
وضاحت: انسانوں کا بیمسئلہ ہے کہ وہ اپنے فدہبی ذہن کی بنا پر چیز وں کو حرام کرنا شروع کردیت
ہیں۔ حالا تکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا کوئی تھم نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر قریش کی فہ ہبی قیادت
نے طواف کے موقع پر غیر قریش کے لیے کپڑے پہننا ناجائز قرار دے دیا تھا۔ کیونکہ ان کے
نزدیک دوسرے لوگوں کے کپڑے زینتِ دنیا میں شامل تھے۔ قرآن نے اس کی تحق سے تردید
کرکے میتھم دیا کہ مسجد میں حاضری کے موقع پر لباس کی زینت اختیار کر واور اطمینان سے کھا وَ ہیو۔
پھر آیت 32 میں یہ بالکل واضح کر دیا گیا کہ لباس ہویا کوئی اور زینت یا پاکیزہ رزق ہو بہتو
ہیں ہی اہل ایمان کے لیے۔ اس لیے ایمان کا مطلب قطعاً یہ نہیں کہ انسان دنیا کی زینوں اور
نعمتوں کو چھوڑ دے۔ اس لیے کھا وَ ہیواور اطمینان سے زینت بھی اختیار کرو۔ خدا اس پر کوئی کپڑ

حدیث: حضرت عمر و بن شعیب رضی الله تعالی عنه اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم نے فرمایا الله تعالی اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اظہار پسند کرتا ہے۔ (جامع ترمذی: جلد دوم: حدیث نمبر 723)

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کے اس عمل سے بڑا خوش ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے اور اس پر اللہ کی حمد اور اس کا شکر کرے یا کچھ پیئے اور اس پر اس کی حمد اور شکر ادا کرے۔ (مسلم) ابر مطرتا بعی سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تین درہم میں ایک کیڑا خریدااور جب اسے پہنا تو کہا: حمد وشکر ہے اس اللہ کے لیے جس نے مجھے بیلباس زینت عطا فر مایا اور جس سے میں لوگوں میں آ رائش حاصل کرتا ہوں اورا پنی ستر پوشی کرتا ہوں ۔ پھرفر مایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم (کیڑا بہن کر) اسی طرح انہی الفاظ میں اللہ کی حمد وشکر کرتے تھے۔ (منداحمہ، معارف الحدیث)

ابوالاحوص تابعی اپنے والد (مالک بن فضلہ) سے روایت کرتے ہیں کہ میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں بہت معمولی اور گھٹیافتنم کے کپڑے پہنے ہوئے تھا تو آپ سلمی الله علیہ وسلم نے مجھ سے فرما یا کیا تمھارے پاس کچھ مال ودولت ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ہال (الله کافضل ہے)۔ آپ سلمی الله علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ س نوع کا مال ہے؟ میں نے عرض کیا کہ مجھے اللہ نے ہرفتنم کا مال دے رکھا ہے، اونٹ بھی ہیں، گائے ہیل بھی ہیں، کھی ہیں، کھائے ہیل بھی ہیں، کھی ہیں، کھی ہیں، کھی ہیں، بھیڑ کریاں بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، علام باندیاں بھی ہیں۔ آپ سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب اللہ نے تم کو مال ودولت سے نواز ا ہے تو پھر اللہ کے انعام واحسان اور اس کے فضل وکرم کا ارشاد میں اللہ علیہ ویکھ تا ہے۔ (منداحمہ سنن نسائی)

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ (ایک دن) رسول اللہ علیہ وسلم ملاقات کے لیے ہمارے ہاں تشریف لائے تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی نظرایک پراگندہ حال آ دمی پر پڑی جس کے سرکے بال بالکل منتشر تھے تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ: کیا بی آ دمی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ: کیا بی آ دمی اللہ کوئی چیز نہیں پاسکتا تھا جس سے اپنے سرکے بال ٹھیک کر لیتا۔ (اوراسی مجلس میں) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آ دمی کو دیکھا جو بہت میلے کچلے کیڑے پہنے ہوئے تھا تو ارشا دفر مایا: کیا اس کوکوئی چیز نہیں مل سکتی تھی جس سے بیا ہے کپڑے دھوکر صاف کر لیتا؟ (منداحمہ سنن نسائی)۔

**2۔اسراف سے بچنا**( اوراسراف نہ کرو۔اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پیندنہیں کرتا )

وضاحت: زینت کی اجازت کے ساتھ ان آیات میں پیھی واضح کیا گیاہے کہ زینت کے مطاہر اور کھانے پینے حلال ہونے کا مطلب پنہیں کہ انسان ہر وفت زیب وزینت کے مظاہر اور کھانے پینے کے بیچھے لگا رہے اور انہیں مقصد زندگی بنا کر اعتدال سے تجاوز کرجائے ۔ بلکہ انہیں اعتدال کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے۔ اپنے مال کو صرف انہی چیزوں پرخرج کرنے والے لوگ اللہ تعالی کو سخت نا پیند ہیں۔

حدیث: حضرت عبدالله بن عمروبن عاص رضی الله عنهما فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا کھا و پیوصد قد کرواور پہنو بشرطیکہ اس میں اسراف یا تکبر کی آمیزش ندہو۔ (بخاری کتاب اللباس)

عبدالله بن سرجس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: اچھی سیرت، اور اطمینان ووقار سے اپنے کام انجام دینے کی عادت اور میانه روی ایک حصہ ہے نبوت کے چوبیس حصول میں سے ۔ (تر مذی)

**3۔ نواحش کی نوعیت کے ظاہر**ی اور ب**اطنی گناہ (**بے حیائی کے کام،خواہ کھلے ہوں یا چھپے **)** 

وضاحت: الله تعالیٰ نے اپنی شریعت میں جن چیزوں کوحرام قرار دیا ہے ان کی ایک بنیادی اساس ان کافخش ہونا ہے۔ان فواحش کی مثال عریانی ، بدنگاہی ، زنااور دیگر جنسی انحرافات ہیں۔ بیرگناہ چاہے ظاہر ہوں یالوگوں سے حجیب کر کیے جائیں اللہ کے نزدیک قطعاً حرام ہیں۔

یہ ماہ پوہ کا ہواری یا دول سے پی پی دیا ہے۔ کہ استان کے درسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم حدیث: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مقولہ رہی ہی ہے کہ نے فرمایا: اگلی نبوت کی باتوں میں سے لوگوں نے جو کچھ پایا ہے اس میں ایک مقولہ رہی ہی ہے کہ 'جبتم میں شرم وحیانہ ہو، تو کچھر جو جا ہوکرؤ۔ (بخاری)

سہل بن سعدرضی اللّٰد تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللّٰد صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے فر مایا: اگر

کوئی شخص مجھے اپنی زبان اور اپنی شرم گاہ کی حفاظت کی ضانت دے دیتو میں اس کے لیے جنت کی ضانت لے لوں گا۔ ( بخاری )

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا حیاا بمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت میں لے جاتا ہے۔ بے حیائی ظلم ہے اور ظلم جہنم میں لے جاتا ہے۔ (جامع تر ذری: جلد اول: حدیث نمبر 2074)

#### 4 حن تلفی کی نوعیت کے گناہ (اوراللہ نے حت تلفی کوحرام کیا ہے )

وضاحت: اس دنیا میں انسان پر بہت سے حقوق عائد ہوتے ہیں۔ ان حقوق کا تعلق اپنی ذات، خاندان، اقربا، سوسائٹی کے محروم طبقات، معاشرے اور خود اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہوتا ہے۔ یہ گویا حقوق العباد اور حقوق اللہ کی جامع ترین تعبیر ہے۔ ان حقوق کی تفصیل جگہ جگہ ان منتخب مقامات پر بیان ہوئی ہے۔ ان کی ادائیگی میں کوتا ہی کو بیہاں اٹم 'کے لفظ سے بیان کیا گیا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے قطعاً حرام قرار دیا ہے۔ آگے عنوان نمبر 4' اللہ تعالیٰ کی نصیحت' میں فواحش اور سرکشی کے بچھیں حق تعلیٰ کی جگہ منکو ات کور کھ کر اللہ تعالیٰ نے یہ بنا دیا ہے کہ بندوں کے یہ حقوق اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں بلکہ ان برائیوں کوتم خود بھی منکر ایعنی براجانے ہو۔ حدیث: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم حدیث: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے کسی دوسرے کی کچھ بھی زمین ناحق لے لی تو قیامت کے دن وہ اس

حضرت عمران بن حصین رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: جس نے کسی کی کوئی چیز چھین لی یالوٹ لی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ (تر مذی) حضرت جبیر بن مطعم رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے

ز مین کی وجہ سے زمین کے ساتوں طبق تک دھنسایا جائے گا۔ ( بخاری )

فرمایا: قطع رحی کرنے والا ( یعنی رشته داروں اور اہل قرابت کے حقوق ادانه کرنے والا ) جنت میں نہ جاسکے گا۔ ( بخاری و مسلم )

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں (ایک سفر میں ) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک گدھے پر سوار تھا جس کا نام عفیر تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اے معاذ! کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے اپنے بندوں پر کیا حقوق ہیں؟ اور بندوں کے اللہ پر کیاحتی ہیں؟ میں نے کہا: اللہ اوراس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ کا بندوں پر حق بہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ بنائیں، اور بندوں کا اللہ پر حق بہ ہے کہ جو اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں بناتے شریک نہ بنائیں، اور بندوں کا اللہ پر حق بہ ہے کہ جو اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں بناتے انہیں عذاب نہ دے۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! کیا میں اس بات کی لوگوں کو اطلاع نہ دے دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو مت بتا کو وہ مجروسہ کر کے بیٹے جائیں گے۔ (صیحے ابخاری، الجہا دوالسیر، باب اسم الفرس والحمار، حدیث 2856)

عربی کی توعیت کے گناہ (اور اللہ نے ناحق زیادتی کو حرام کیا ہے)

وضاحت: آیت میں لفظ بیعنی 'استعال ہوا ہے۔ جسے اردومیں سرکشی سے تعبیر کرسکتے ہیں۔ یہ سرکشی جب بندوں کے معاملات میں ظاہر ہوتی ہے توظلم وزیادتی کوجنم دیتی ہے اورخالق کے معاملات میں ظاہر ہوتو خدا سے بے پروائی اور اس سے بغاوت کوجنم دیتی ہے۔ ایک بندہ مومن دوسرے گنا ہوں سے تو دور رہنے کی کوشش کرتا ہے مگر سرکشی کے تو وہ قریب بھی نہیں پھٹا تا۔ کیونکہ اکثر یہ سکانا قابلِ اصلاح ہوتا ہے۔

حدیث: سعیدمقبری، حضرت ابو ہریرہ رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے میں معاف علیہ وآلہ وسلم کیا ہوتواسے آج ہی معاف

کرالے اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جب کہ نہ دینار ہوں گے اور نہ درہم۔اگراس کے پاس ممل صالح ہوگا، توبقدراس کے ظلم کے اس سے لے لیاجائے گا اورا گراس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی، تو مظلوم کی برائیاں لے کراس کے سریرڈالی جائیں گی۔ (صحیح بخاری: جلداول: حدیث نمبر 2287) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیاتم جانتے ہوکہ دیوالیہ اورمفلس کون ہے؟ لوگوں نے کہامفلس ہمارے ہاں وہ مخص کہلاتا ہے جس کے پاس نہ نو درہم ہواور نہ کوئی سامان۔آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس اور دیوالیہ وہ ہے جو قیامت کے دن اپنی نماز ، روز بے اور زکو ۃ کے ساتھ اللہ کے پاس حاضر ہوگا،اوراسی کے ساتھ ساتھ اس نے دنیا میں کسی کوگالی دی ہوگی،کسی پرتہت لگائی ہوگی،کسی کا مال مارکر کھایا ہوگا ،کسی کوتل کیا ہوگا ،کسی کو ناحق مارا ہوگا ، تو ان تمام مظلوموں میں اس کی نیکیاں بانٹ دی جائیں گی۔ پھراگراس کی نیکیاں ختم ہوگئیں اور مظلوموں کے حقوق باقی رہے تو ان کی غلطیاں اس کے حساب میں ڈال دی جائیں گی۔ پھراسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ (مسلم) 6۔اللّٰد کے ساتھ کسی کوشر یک کرنا (اوراس بات کوترام تھہرایا ہے کہتم کسی چیز کواللّٰد کا شریک بناؤجس کی اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری)

وضاحت: اس پرعنوان نمبر 1 میں بات ہو چکی ہے۔ تاہم یہاں پیرواضح کر دیا ہے کہ شرک کے حق میں کوئی علمی یاعقلی دلیل نہیں ہے اور نہ اللہ تعالیٰ ہی نے اس کے حق میں کبھی کوئی دلیل نازل کی ہے۔

حدیث: حضرت عبداللدرضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں که آیت' جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے اور انہوں نے ایمان لائے اور انہوں نے ایپنان میں ظلم کی آمیزش نہ کی''نازل ہوئی تورسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب نے عرض کیا کہ ہم میں سے کون ایسا ہے کہ جس نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش

نہیں کی توبیآیت نازل ہوئی۔اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ (صحیح بخاری: جلد دوم: حدیث نمبر 652)

7۔ اللہ کے نام پر شریعت گھڑ نا (اور یہ کہتم اللہ کے نام پر کوئی الی بات کہوجس کا تعمیں علم نہ ہو۔)
وضاحت: اس عنوان کی ابتدا میں لوگوں کا ایک مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ چیز وں کوحرام کرنے
میں بڑی دلچیبی لیتے ہیں ،اسی طرح یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ لوگ اپ فہم وفکر سے ایک رائے پر پہنچتے
میں بڑی دلچیبی لیتے ہیں ،اسی طرح یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ لوگ اپ فہم وفکر سے ایک رائے پر پہنچتے
ہیں اور پھراطمینان کے ساتھ اسے اللہ کے حکم اور شریعت کے طور پر پیش کر دیتے ہیں ۔ یہ دو یہ بھی
قطعاً حرام ہے ۔ کیونکہ اس رویے سے دین میں بدعت و گمرا ہی کے در واز کے طل جاتے ہیں اور
حلال وحرام کے بارے میں لوگوں پر تنگی پیدا ہو جاتی ہے۔

حدیث: حضرت عدی بن حاتم رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ میں نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی الله علیه وسلم نے فر مایا عدی اس بت کواپنے سے دور کر دو پھر میں نے آپ صلی الله علیه وسلم کوسورہ براۃ کی بیآیات پڑھتے ہوئے سنا: ''انہوں نے اپنے عالموں اور درویشوں کواللہ کے سوامعبود بنالیا ہے' التوبہ 9: 31) پھر آپ صلی الله علیه وسلم نے فر مایا کہ وہ لوگ ان کی عبادت نہیں کرتے تھے لیکن اگروہ (علماء اور درویش) ان کے لئے کوئی چیز فر مایا گروہ (علماء اور درویش) ان کے لئے کوئی چیز علی قرار دیتے تو وہ بھی اسے حلال شبھتے اور اسی طرح ان کی طرف سے حرام کی گئی چیز کوحرام سیجھتے ۔ (جامع تر مذی: جلد دوم: حدیث نمبر 1038)

ہرایک شخص میں ہوتی کہاں مروت ہے ہرایک شخص کہاں دل نواز ہوتا ہے کہ دردمندی و نرمی خدا کی نعمت ہے مطابو وہی سرفراز ہوتا ہے

# 3- جنت میں ملائکہ کے سلام کے ستحق اوگ

''اوران مومنوں کا طرزعمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اپنے یمان کونہیں توڑتے ،

اورالله نے جن جن روابط کو برقر ارر کھنے کا حکم دیا ہے انہیں برقر ارر کھتے ہیں،

اورا پنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیاجائے،

> اوران کا حال میہوتا ہے کہا پنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں،

اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے علانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں،

اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں،

آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے، یعنی ایسے باغ جوان کی ابدی قیام گاہ ہوں گے۔وہ خود بھی ان میں داخل ہوں گے اوران کے آبا وَاجداد اوران کی بیویوں اوران کی اولاد میں سے جو جوصالح ہیں وہ بھی ان کے ساتھ وہاں جائیں گے۔ملائکہ ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے اوران سے کہیں گے کہ تم پرسلامتی ہے، تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیااس کی بدولت آج تم اس کے ستی ہوئے ہوئے۔۔۔۔۔ پس کیا ہی خوب ہے بیآ خرت کا گھر!" (الرعد 24:13-20)

عنوان ومطالبات

سورہ رعد کی بیآیات جواو پرنقل ہوئی ہیں ان میں سے آخری پیرا گراف میں دیگر انعامات کےعلاوہ فرشتوں کے اس کلام کا ذکر ہے جسے ہم نے عنوان بنالیا ہے۔

1 عہدتو حید کی پابندی: (اوران مومنوں کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں اورائینی توڑتے )

وضاحت: یہاں جس عہد اور پیان کا ذکر ہے اس سے مرادوہ عہد و میثاق ہے جوسورہ اعراف (7) کی آیت 172 میں بیان ہوا ہے۔ اس کے مطابق ہرانسان روزِ ازل خدا سے بیء ہدکر چکا ہے کہ وہ اس کے سواکسی کو اپنار بنہیں بنائے گا۔ یعنی ہر حال میں تو حید پر قائم رہے گا۔ اس پر شرک کے حوالے سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے اور آئندہ بھی ہوگی۔ مگر یہاں اسے بیان کرنے کامقصد اس امر کی طرف توجہ دلانا ہے کہ ایک اللّد کا اقرار اور بندگی انسانی فطرت میں شامل ہے جس کا عہد اس نے روز ازل کیا تھا۔ تا ہم ضمنی طور پر اس میں تمام عہد و معاہدات کی پابندی شامل ہے۔ ہے۔

حدیث: رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که الله تعالی فرما تا ہے: ''اے ابن آدم تو جب تک مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور میری ذات سے امیدر کھے گا میں بھی تیری خطاؤں کو معاف فرما تا رہوں گا، خواہ وہ کیسی ہی ہوں ، کوئی پرواہ نہ کروں گا۔ تواگر میرے پاس زمین بھر کر خطا ئیں لائے گا تو میں تیرے پاس اتن ہی مغفرت اور بخشش لے کرآؤں گا۔ بشر طیکہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو ۔ گوتو نے خطائیں کی ہوں۔ یہاں تک کہ وہ آسان تک بھی ہوں ، پھر بھی تو مجھ سے استعفار کرے تو میں تجھے بخش دوں گا۔' ( بخاری و مسلم )

ابی عامراینے والد سے اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول

الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا منافق كى تين نشانياں ہيں جب گفتگو كرے تو جھوٹ بولے جب الله صلى الله عليه وسلم امانت دى جائے تواس ميں خيانت كرے اور جب وعدہ كرے تواس كے خلاف كرے۔ (صحیح بخارى: جلداول: حدیث نمبر 2504)

2\_صلدری (اوراللہ نے جن جن روابط کو برقر ارر کھنے کا تھم دیا ہے انہیں برقر ار رکھتے ہیں )
وضاحت: انسان رشتوں میں جیتا ہے۔ ان رشتوں میں سب سے مضبوط وہ رشتے ہوتے ہیں جورتم

کے تعلق یعنی ماں باپ کے حوالے سے وجود میں آتے ہیں۔ پیر شتے ابتدا میں بہت مضبوط ہوتے

ہیں، مگر آ ہستہ آ ہستہ ان رشتوں کو بھی وقت کی گر دوھندلا دیتی ہے اور بھی اختلافات اور مفادات کی

جنگ کمز ورکر دیتی ہے۔ قرآن کا مطالبہ ہیہ ہے کہ بیر شتے بھی ٹوٹے نہ پائیں۔ دوسرے چاہے کیسا

بھی کریں، ہمیں ان رشتوں کو بیکھر فی طور پر قائم کہ رکھنا ہوگا۔ اسی بات کا یہاں تکم دیا گیا ہے۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ

تخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالی اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو

ہے، تو اس کو چاہئے کہ صلہ رخی کرے اور جو شخص اللہ تعالی اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو

اس کو چاہئے کہ اچھی بات کے ورنہ خاموش رہے۔ (صبحے بخاری: جلد سوم: حدیث نمبر 1072)

اس کو چاہئے کہ اچھی بات کے ورنہ خاموش رہے۔ (صبحے بخاری: جلد سوم: حدیث نمبر 1072)

حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که جوشخص جا ہتا ہو کہ الله اس کے رزق میں وسعت اور عمر میں درازی عطا کرے تو وہ قرابت داروں کو جوڑے رکھے۔ (متفق علیه)

3۔ خشیت رب (اوراپنے رب سے ڈرتے ہیں اوراس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے )

وضاحت: یہاں دو چیزوں کا ذکر کیا گیاہے۔ایک خشیت رب یعنی اللہ کا ڈر اور دوسرے برے

حساب کا اندیشہ۔ انہی دونوں کوملا کر تقوی کہتے ہیں۔ یہی وہ صفت ہے جوانسان کوتمام برائیوں سے بچاتی ہے۔ متقی انسان اس یقین میں جیتا ہے کہ ایک عظیم ہستی ہر لمحداس کی نگران ہے اور ایک دن وہ اس سے اس کے تمام اعمال کا حساب لے لے گی۔ چنانچہ ایسا انسان برائی میں نہیں بڑتا۔ اگر غلطی ہوجائے تو فوراً تو بہرتا ہے۔

صدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ لوگوں نے آنخضرت صلی الله علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ الله کے نزدیک کون زیادہ عزت والا ہے؟ آپ نے فرمایا جو زیادہ مقی ہے۔ (صحیح بخاری: جلد دوم: حدیث نمبر 1805)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا : قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر (اللہ کے قہر وجلال اور قیامت وآخرت کے لرزہ خیز ہولناک احوال کے متعلق شخصیں وہ سب معلوم ہوجائے ، جو مجھے معلوم ہے ، تو تمھارا ہنستا بہت کم ہوجائے اور رونا بہت بڑھ جائے۔ ( بخاری )

4۔ اللہ کے لیصبر (اوران کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں)
وضاحت: تقویٰ کی صفت اگر برائی سے بچاتی ہے تو اللہ کے لیے صبر کرنا تمام اچھائیوں کی بنیاد
ہے۔قرآن کے مطلوب انسان کے ضمن میں جتنے بھی مطالبات سامنے آئیں گے، وہ سب بہت
مشکل ہیں۔ ان کے لیے انسان کو اپنی خواہشات، جذبات، میلانات اور مفادات کے خلاف
چلنا پڑتا ہے۔ اس مشکل راہ پر وہی شخص چل سکتا ہے جومحض اللہ کی رضا کے لیے اس راہ پر آنے
والی مشکلات پر صبر کرنے پر تیار ہوجائے۔ جس شخص میں اللہ کی رضا کے لیے صبر کا جذبہ ہیں وہ
کبھی ان مطالبات کو پورانہیں کرسکتا۔

حدیث: حضرت مہیب رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:

بندۂ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے۔اس کے ہر معاملہ اور ہر حال میں اس کے لئے خیر ہی خیر ہے خیر ہی خیر ہے ہے۔اس کے ہر معاملہ اور ہر حال میں اس کے لئے خیر ہی خیر ہے۔اگراس کوخوشی اور راحت و آرام پنچ تو وہ اس پر صبر کرتا ہے اور بیصبر بھی اس کے لیے ہی خیر ہے۔اوراگراسے کوئی دکھاور رنج پنچ تا ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے اور بیصبر بھی اس کے لیے سراسر خیر اور موجب برکت ہوتا ہے۔ (مسلم)

حضرت اسامہ بن زیدرضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی (حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنها) نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہلا کے بھیجا کہ میرے بیج کا آخری دم ہے اور اس کا چل چلاؤ کا وقت ہے لہذا آپ تشریف کہلا کے بھیجا کہ میرے اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں سلام کہلا کے بھیجا اور پیام دیا کہ بیٹی! لیہ سکی سے جو کچھ لے وہ بھی اسی کا ہے، اور کسی کو جو کچھ دے وہ بھی اسی کا ہے۔ اور ہر چیز کے اللہ کسی سے جو کچھ لے وہ بھی اسی کا ہے، اور کسی کو جو بچھ دے وہ بھی اسی کا ہے۔ اور ہر چیز کے لیے اس کی طرف سے ایک مدت اور وقت مقرر ہے۔ پس جا ہیے کہتم صبر کر واور اللہ تعالیٰ سے اس صدمہ کے اجر وثواب کی طالب بنو۔ (بخاری وسلم)

## 5\_ نماز (اورنمازقائم کرتے ہیں)

وضاحت: یه دین کا بنیادی مطالبہ ہے۔ اس سے متعلق اور بہت سے خمنی مطالبات ہیں۔ وہ مختلف جگہوں پر جیسے جیسے آئیں گے، ہم ان کی وضاحت کرتے رہیں گے۔ تاہم نماز سے متعلق بیہ بات جان لینی چاہیے کہ بیما م حالات میں سب سے بڑا عمل ہے، جو بندہ اپنے رب کے لیے کرسکتا ہے۔ یہ قیام، رکوع، ہجود کی شکل میں عبادتِ رب اورا ظہار بندگی کا خوبصورت ترین نمونہ ہے۔ چوض رب کی پرستش، اس کی یا داوراس کی محبت کی اس اعلیٰ ترین سطح سے منہ موڑتا ہے وہ گویا کہ کفر کا ارتکاب کردیتا ہے۔

حديث: ابن عمر رضى الله تعالى عنه نے كہا كه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا اسلام (كا

www.inzaar.pk

قصر پانچ ستونوں) پر بنایا گیا ہے،اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور بیر کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، نماز پڑھنا، زکو ۃ دینا، حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا۔ (صبح بخاری: جلداول: حدیث نمبر 7)

حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہندہ کے ایمان اور کفر کے درمیان نماز چھوڑ دینے ہی کا فیصلہ ہے۔ (مسلم)

حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ہمارے اور اسلام قبول کرنے والے عام لوگوں کے درمیان نماز کا عہد و میثاق ہے، پس جوکوئی نماز چھوڑ دیتو گویااس نے اسلام کی راہ چھوڑ کر کا فرانہ طریقہ اختیار کرلیا، (ابن ماجہ) 6۔ انفاق (اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے علانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں)

وضاحت: نماز کے ساتھ دین کا دوسرامطالبہ انفاق (خداکی راہ میں خرچ کرنا) ہے جوقر آن جگہ جگہ دہرا تا ہے۔ ان آیات میں یہ وضاحت کردی گئی ہے کہ انفاق کرنے والوں کو یا در کھنا چاہیے کہ ان کا انفاق اصل میں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ہوتا ہے۔ وہ انفاق کرکے نہ اللہ پر احسان کرتے ہیں نہ اس کے بندوں پر۔ بلکہ صرف اپنا بھلا کرتے ہیں۔ اسی طرح دوسری خصوصی بات یہاں یہ بیان ہوئی ہے کہ اہل ایمان کا انفاق خفیہ بھی ہوتا ہے اور علانہ بھی۔ خفیہ اس لیے کہ ان کا اصل مقصود اللہ کی رضا ہوتی ہے، دنیا کو دکھا نانہیں ہوتا، لیکن وہ علانہ بھی انفاق کرتے ہیں اور اس لیے کہ ان کا صلہ بیدا ہو۔

مرتے ہیں اور اس لیے کرتے ہیں کہ دوسروں میں بھی اس مشکل کا م کوکرنے کا حوصلہ بیدا ہو۔ حدیث: عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر چہ مجبور کا ٹکڑا ہوا سے صدقہ دے کرآگ سے بچو۔ (صبح علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر چہ مجبور کا ٹکڑا ہوا سے صدقہ دے کرآگ سے بچو۔ (صبح علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر چہ مجبور کا ٹکڑا ہوا سے صدقہ دے کرآگ سے بچو۔ (صبح علیہ وسلم کو فرماتے دیوئے سنا کہ اگر چہ مجبور کا ٹکڑا ہوا سے صدقہ دے کرآگ سے بچو۔ (صبح علیہ وسلم کو فرماتے دیں بن حاتم نہ بیں کہ کہ کور کا ٹکڑا ہوا سے صدقہ دے کرآگ سے بچو۔ (صبح علیہ وسلم کو فرماتے دیں بن حاتم نے بیں انہوں کے کہا کہ میں نے نبی صلی کا میں بیان کہ کر کے بیاری: جلداول: حدیث نمبر 1332)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے صدقے کا زیادہ تواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ تواب اس وقت ہے کہ صدقہ کرنے والے کی حالت تندرست، ہٹا کٹا اور حاجت مندہو، فقر سے ڈرتا ہوا ور تو نگری کی امید میں ہو اور ایسانہ کرے کہ دینے میں ٹال مٹول کیے جائے جب روح حلق تک آجائے اور جان نکلنے گئے تو اس وقت دینے بیٹھے کہ فلاں کواس قدر اور فلاں کواس قدر اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں)

وضاحت: اس دنیا میں لوگ اگر ہماری راہ میں کا نٹے بچھا کیں اور جواب میں ہم بھی یہی کریں تو دنیا کا نٹوں سے بھر جائے گی۔اللہ تعالی میہ چاہتے ہیں کہ ہم کا نٹوں کے جواب میں بھی لوگوں کی راہ میں پھول بچھا کیں۔ برائی کے بدلے میں بھلائی کا یہی وہ رویہ ہے جوہمیں اللہ تعالیٰ کی بہترین رحمتوں کا مستحق اور بدترین دشمنوں کو بھی بہترین دوست بنادیتا ہے۔اس رویے کے بچھ دوسرے اہم پہلوآ کے سورہ شور کی عنوان نمبر 9 میں بیان ہوں گے۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میرے کچھ رشتہ دارا یہ ہیں جن سے میں تعلق جوڑتا ہوں اور وہ مجھ سے تعلق توڑتے ہیں میں ان سے نیکی کرتا ہوں اور وہ مجھ سے برائی کرتے ہیں اور میں ان سے برد باری کرتا ہوں اور وہ مجھ سے بداخلاقی سے پیش آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اگر تو واقعی ایسا ہی ہے جبیبا کہ تو نے کہا ہے تو گویا کہ تو ان کوجلتی ہوئی را کھ کھلا رہا ہے اور جب تک تو ایسا ہی کرتا رہے گا اللہ کی طرف سے ایک مدد گاران کے مقابلے میں تیرے ساتھ رہے گا۔ (صحیح مسلم: جلد سوم: حدیث نمبر 2028)

## 4\_الله **تعا**لى كى نصيحت

''الله تعالى حكم ديتے ہيں؛

عدلكا،

اوراحسان کا،

اورقرابت دارول کودیتے رہنے کا،

اور بے حیائی،

اور برائی،

اور سرکشی ہے منع کرتے ہیں۔وہ تہہیں نصیحت کرتا ہے تا کہتم سبق لو۔

اورالله کے عہد کو پورا کر وجبکہ تم نے اس سے کوئی عہد باندھا ہو، اور اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد توڑنہ ڈالوجبکہ تم اللہ کواینے اویر گواہ بناچکے ہو۔اللہ تمہارے سب افعال سے

. باخبرہے۔''(انحل16:91-90)

#### عنوان ومطالبات

سورہ کل کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جن چیز وں کوکر نے اور جن سے رکنے کا حکم دیا ہے، وہ تمام دینی مطالبات کی بنیاد ہیں۔ انہی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نصیحت قرار دیا ہے جسے ہم نے عنوان بنالیا ہے۔ ان اہمیت کی بناپر حضرت عمر بن عبرالعزیز نے اس آیت کو جمعے کے خطبے کا حصہ بنادیا۔

1\_عدل (الله تعالى عدل كاحكم دية بي)

وضاحت: دوسرول کے جوحقوق ایک انسان پر عائد ہوتے ہیں، ان کا اداکر دیناعدل ہے۔ حدیث: حضرت ابن عمر ورضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: دنیامیں عدل وانصاف کرنے والے قیامت کے دن اپنے اس عدل وانصاف کی برکت سے رحمان کے سامنے موتیوں کے منبر پر جلوہ افر وز ہوں گے۔ (منداحمہ: جلد سوم: حدیث نمبر 1982) 2۔ احسان (اور اللہ تعالی احسان کا حکم دیتے ہیں)

وضاحت: دوسروں کے حقوق ادا کرتے وقت جب ہم انہیں ان کے حق سے زیادہ دیتے ہیں توبیا حسان ہے۔

حدیث: حضرت حذیفه رضی اللہ تعالیٰ عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: تم دوسروں کی دیکھا دیکھی کام کرنے والے نه بنو کہ کہنے لگو که اگراورلوگ احسان کریں گے تو ہم بھی احسان کریں گے تو ہم بھی ویباہی کریں گے بلکه اپنے دلوں کواس پر پکا کرو کہ اگراورلوگ احسان کریں تب بھی تم احسان کرواورا اگر لوگ براسلوک کریں تب بھی تم ظلم اور برائی کاروییا ختیار نه کرو (بلکہ احسان ہی کرو)۔ (تر فدی) بنی کریم صلی اللہ علیه وسلم نے فرمایا که بدله دینے والا صله رحی کرنے والا نہیں بلکہ صله رحی کرنے والا تو وہ خض ہے جب اس سے ناطر تو ڑا جائے تو وہ اس کو ملائے۔ ( کتاب صحیح بخاری جلد 3 حدیث نمبر 929)

3۔رشتہ داروں کو دینا (اوراللہ تعالی قرابت داروں کو دیتے رہنے کا حکم دیتے ہیں) وضاحت: عدل واحسان کے مطالبات کی ادائیگی میں دو چیزیں سب سے بڑھ کرر کاوٹ بنتی ہیں۔ ایک حُپ مال اور دوسرے اختلاف کا پیدا ہوجانا۔ یہ اختلاف بار ہا رشتہ داروں کے معاملے میں سامنے آتا ہے۔اللہ تعالی نے اس تیسرے مطالبے میں ان دونوں کی جڑکا ہے کر عدل واحسان کی راہ بھی ہموار کردی ہے۔جوانسان اپنے رشتہ داروں کواپنامال دینے کے لیے تیار ہو،اس سے بیتو قع کرناغلط نہ ہوگا کہ وہ ان کے حقوق بھی اچھے طریقے سے ادا کرے گا۔اوپر عنوان نمبر 3 میں صلد رحمی کے تحت اسی بات کی وضاحت کی گئی ہے۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اگر تو ایک دینار مسکین کو دے اور ایک دینار مسکین کو دے اور ایک دینار اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور ایک دینار مسکین کو دے اور ایک دینار اپنے اہل وعیال کو دے تو ان میں سب سے زیادہ تو اب اس دینار کا ہے جس کو تو نے اپنے اہل وعیال پرصرف کیا ہے، (مسلم)

سلمان بن عامر رضی الله تعالی عنه ہے مروی ہے که رسول الله علیه وسلم نے فر مایا که مسکین کوصدقه دینا تو صدقه بی ہے اور رشته دار کوصدقه دینا صدقه بھی ہے اور صله رحی بھی ہے۔ (منداحمہ، تر مذی، ابن ماجه)

حضرت ابوامامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
اے آدم کے فرزندوں!اللہ کی دی ہوئی دولت جواپی ضرورت سے فاضل ہواس کا راہ خدا میں صرف
کردیناتمھارے لیے بہتر ہے اور اس کا روکناتمھارے لیے براہے، اور ہاں گزارے کے بقدرر کھنے
پرکوئی ملامت نہیں ۔ اور سب سے پہلے ان پرخرچ کروجن کی تم پر ذمہ داری ہے۔ (مسلم)

4۔ فواحش (بے حیائی) سے پر ہیز (اور اللہ تعالی بے حیائی سے روکتے ہیں)

وضاحت: او پرعنوان نمبر 1 میں اس کی وضاحت ہو چکی ہے کہ بیجنسی بے راہروی کو کہتے ہیں۔ بیصرف اپنی ذات ہی میں ایک برائی نہیں ہے بلکہ اس میں مبتلا انسان اپناوقت اور پیسہ خدا کے مطالبات میں خرچ کرنے کے بجائے اس گندگی پراٹا تا ہے۔

حدیث: رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ایک دن اینے اصحاب سے خطاب کرتے ہوئے

فرمایا: اللہ تعالیٰ سے ایسی حیا کر وجیسی اس سے حیا کرنی چاہیے، صحابہ کرام ٹے نے عرض کیا:
الحمد اللہ ہم خداسے حیا کرتے ہیں۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ ہیں، بلکہ اللہ سے حیا
کرنے کاحق یہ ہے کہ سرکی اور سرمیں جوافکار و خیالات ہیں ان سب کی تگہداشت کرو، اور
پیٹ کی اور جو پچھاس میں بھرا ہوا ہے اس سب کی تگرانی کرو، اور موت اور موت کے بعد
قبر میں تمھاری جو حالت ہونی ہے اس کو یا در کھو۔ جس نے یہ سب پچھ کیا، مجھو کہ اللہ سے حیا
کرنے کاحق اس نے ادا کیا۔ (ترندی)

### 5\_منکرات سے بچنا (اوراللہ تعالیٰ برائی سےروکتے ہیں )

وضاحت: منکروہ برائی ہے جسے تمام انسان فطری اور اخلاقی طور پر براجانتے ہیں مثلاً حجوث، دھو کہ دہی ،لوگوں کی حق تلفی وغیرہ۔خدابیہ جا ہتا ہے کہ بندہ مومن ان چیزوں کوفطرت کانہیں بلکہ خدا کا حکم سمجھ کران ہے رکے ۔ یہی وہ چیزیں ہیں جن کوہم عام زبان میں گناہ یابرائی کہتے ہیں۔ حدیث: نعمان بن بشیررضی الله تعالی عنه کہتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے سنا کہ آپ سلی الله علیه وآله وسلم فرماتے تھے کہ حلال ظاہر ہے اور حرام (بھی ظاہر ہے) اور دونوں کے درمیان میں شبہ کی چیزیں ہیں کہ جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے ، پس جو شخص شبہ کی چیزوں سے یجاس نے اپنے دین اوراپنی آبروکو بچالیا اور جو شخص شبے (کی چیزوں) میں مبتلا ہوجائے (اس کی مثال الیں ہے) جیسے کہ جانورشاہی چرا گاہ کے قریب چرر ہا ہوجس کے متعلق اندیشہ ہوتا ہے کہ ایک دن اس کے اندر بھی داخل ہوجائے لوگو! آگاہ ہوجاؤ کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہے،آگاہ ہوجاؤ کەاللە كى چرا گاەاس كى زمىن مىں اس كى حرام كى ہوئى چيزىي ہيں،خبر دار ہوجاؤ! كەبدن ميں ايك مكرا گوشت كاہے، جب وہ سنور جاتا ہے تو تمام بدن سنور جاتا ہے اور جب وہ خراب ہوجاتا ہے توتمام بدن خراب ہوجا تاہے، سنووہ گلزادل ہے۔ (صحیح بخاری: جلداول: حدیث نمبر 51)

# 6۔ سرکشی کی ممانعت (اوراللہ تعالی سرکشی ہے منع کرتاہے)

وضاحت: اس پر عنوان 2 میں تفصیل سے بات ہو چکی ہے۔ تا ہم یاد ہانی کے لیے عرض ہے کہ بیاللہ تعالی سے بغاوت اور انسانوں پر ظلم کا نام ہے۔ اس کاسب بڑا نمونہ شیطان ہے جس نے نصرف اللہ کا حکم ماننے سے انکار کیا بلکہ سرکشی پر آمادہ ہو گیا جس کی وجہ سے ابدی لعنت کا حقدار کھیرا۔ یہی سرکشی اور مکبر ہے جوجہنم میں جانے کا اصل سبب ہے۔

حدیث: حضرت حارثه بن و بهبخزاعی رضی الله تعالی عنه کهتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے فر مایا کیا میں تمہیں اہل جنت کے متعلق نه بتاؤں۔اہل جنت میں ہرضعیف ہوگا جسے لوگ حقیر جانتے ہیں وہ اگر کسی چیز پرقسم کھالے تو الله تعالی ضروراس کی قسم کو سچی کردےگا۔ (پھر فر مایا) اور کیا میں تمہیں اہل دوزخ کے متعلق نه بتاؤں؟ اہل دوزخ میں ہرسرکش حرام خوراور متکبر محض ہوگا۔ (جامع تر مذی: جلد دوم: حدیث نمبر 498)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسلم وہ ہے جس کی زبان درازیوں اور دست درازیوں سے مسلمان محفوظ رہیں۔اور مومن وہ ہے جس کی طرف سے اپنی جانوں اور مالوں کے بارے میں لوگوں کو کوئی خوف وخطر نہ ہو۔ (تر ذری ، نسائی)

7۔ ایفائے عہد (اوراللہ کے عہد کو پورا کر وجبکہ تم نے اس سے کوئی عہد باندھا ہو، اوراپی قشمیں پختہ کرنے کے بعد توڑنہ ڈالوجبکہ تم اللہ کواپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو۔)

وضاحت: یہاں ایفائے عہد کی دواقسام بیان ہوئی ہیں۔ایک اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہداور دوسرا اللّٰہ کا نام لے کرانسانوں سے کھائی ہوئی قتم ۔اللّٰہ کے ساتھ عہد کی ایک قتم وہ عہدالست ہے جس کا پیچھے ذکر ہوا ہے۔ یہ عہد جب اسلام کی شکل میں قبول کیا جائے تو اس کے نتیج میں خدا سے وفاداری اورشریعت کی پاسداری اس پرلازم ہوجاتی ہے۔عہد کی دوسری شکل اللہ کے نام پر کھائی ہو کی قتم ہے۔ بیانسانوں کواپنی سچائی کا یقین دلانے کی آخری اخلاقی شکل ہے۔ جوشخص اس کی خلاف ورزی کرےوہ بدترین جرم کا ارتکاب کرتا ہے۔

حدیث: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا جوقوم الله اوراس کے رسول کے عہد کوتو ڑتی ہے تو اللہ تعالی غیروں کوان پر مسلط فرما دیتا ہے جواس قوم سے عداوت رکھتے ہیں پھروہ ان کے اموال چھین لیتے ہیں (سنن ابن ماجہ: جلد سوم: حدیث نمبر 899)

-----

## دنيامين رہنے كاطريقه

عَنِ ابُنِ عُمَرُ قَالَ اَحَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعُضِ جَسَدِى فَقَالَ كُنُ فِى الدُّنْيَا كَانَّكَ غَرِيُبٌ اَوُ عَابِرُ سَيْلٍ وَ عُدُ نَفُسكَ مِنُ اَهُلِ الْقُبُورِ (سنن الترمذي، رقم سَيْلٍ وَ عُدُ نَفُسكَ مِنُ اَهُلِ الْقُبُورِ (سنن الترمذي، رقم (صححه الالباني)

حضرت ابن عمر رضی الله عنه فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے میرے جسم کے ایک حصے کو پکڑا اور فرمایا: تم دنیا میں اس طرح رہو کہ گویا مسافر ہویا کسی راستے سے گزرنے والے، اور اپنے آپ کو قبر والوں میں سے شار کرو۔

## 5\_الله تعالى كى پيندونا پيند كا فيصله

«تمھارے رب نے فیصلہ کر دیاہے کہ:

تم لوگ سی کی عبادت نه کرو، مگر صرف اس کی ۔

اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔اگرتمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک، یا دونوں، بوڑھے ہوکرر ہیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو،اور زمی و رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو،اور دعا کیا کرو کہ' پروردگار،ان پر رحم فر ماجس طرح انہوں نے رحمت وشفقت کے ساتھ جھے بچین میں پالا تھا'۔ تمہارار ب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے۔اگرتم صالح بن کر رہوتو وہ ایسے سب لوگوں کے لیے درگز رکرنے والا ہے جوابی تصور پر متنبہ ہوکر بندگی کے رویے کی طرف بلٹ آئیں۔

اوررشته دارکواس کاحق دواور مسکین اور مسافر کواس کاحق \_

اور فضول خرچی نہ کرو۔ فضول خرج لوگ شیطان کے بھائی ہیں ،اور شیطان اپنے رب کا ناشکراہے۔

اورا گران سے ( یعنی حاجت مندرشته داروں ، مسکینوں اور مسافروں سے ) تمہیں کتر انا ہو، اس بنا پر کہ ابھی تم اللہ کی اس رحمت کو، جس کے تم امیدوار ہو، تلاش کررہے ہوتو انہیں نرم جواب دے دو۔

اور نہ تو اپنا ہاتھ گردن ہے باندھ رکھواور نہاہے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور عاجز

#### ..... قرآن كا مطلوب انسان 47 .....

بن کررہ جاؤ۔ تیرارب جس کے لیے جاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے جاہتا ہے۔ ہے تنگ کردیتا ہے۔وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ اوراپنی اولا دکوافلاس کے اندیشے سے قبل نہ کرو۔ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی۔ در حقیقت ان کاقتل ایک بڑی خطا ہے۔

اورزنا کے قریب نہ پھٹکو۔وہ بہت بُرا فعل ہےاور بڑاہی بُرا راستہ۔

اورجس جان کواللہ نے محترم ٹھبرایا ہے اس کوتل نہ کرومگر حق کے ساتھ۔اور جو خص مظلومانہ قتل کیا گیا ہواس کے ولی کوہم نے قصاص کے مطالبے کا حق عطا کیا ہے، پس چا ہے کہ وہ بدلہ میں حدسے نہ گزرے، اس کی مدد کی جائے گی۔

اور مالِ ینتیم کے پاس نہ پھٹکو مگرا حسن طریقہ سے، یہاں تک کہوہ شباب کو پہنچ جائے۔ اور عہد کی پابندی کرو، بے شک عہد کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنی ہوگی۔

اور جب پیانے سے دوتو پورا بھر کر دو،اور تو لوتو ٹھیک تر از وسے تو لو۔ بیاح پھاطریقہ ہے اور بلحاظ انجام بھی یہی بہتر ہے۔

اور کسی الیمی چیز کے چیچے نہ لگوجس کا تمہیں علم نہ ہو۔ یقیناً آئکھ،کان اور دل سب ہی کی بازیرس ہونی ہے۔

اورزمین پراکڑ کرنہ چلوہتم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ان امور میں سے ہرایک کابرا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ بیدہ کھمت کی باتیں ہیں جو تیرے رب نے تھے بردحی کی ہیں۔

اورد کیمی!اللہ کے ساتھ کوئی دوسرامعبود نہ بنا ہیٹھنا ور نہ توجہنم میں ڈال دیا جائے گا، ملامت زدہ اور ہر بھلائی ہےمحروم ہوکر۔'(بنی اسرائیل 39:17)

#### عنوان ومطالبات

مجموعہ آیات کا پہلا جملہ ہی یہ بتار ہاہے کہ جو پچھآ گے بیان ہور ہاہے وہ ہدایت وگر اہی اور صحیح وغلط رویے کے اعتبار سے خدا کا آخری فیصلہ ہے۔اسی کو چند آیات قبل قر آن کی دی ہوئی سیدھی راہ اور آیات کے اختیام پر خدا کی پیندونا پیندسے تعبیر کیا ہے۔ بیقر آن مجید کے مطلوب انسان کے خمن میں اہم ترین اور تفصیلی مقامات میں سے ایک ہے۔

## 1 عبادت رب (تم لوگ سی کی عبادت نه کرو، مگر صرف اس کی )

وضاحت: لوگ اللہ کی عبادت سے منہ موڑنے کے ہزار راستے ڈھونڈتے ہیں۔اس کا ایک طریقہ ہے کہ اللہ کوایک مانا جائے مگر رکوع وجود، نذرو نیاز، دعا واستمد اد (مدد مانگنا) اوران جیسے دیگر عباداتی مظاہر کوغیر اللہ کے لیے وقف کر دیا جائے۔خدا کا ہمیشہ سے فیصلہ بیر ہاہے کہ عبادت اوراس کی ہرشکل صرف خدا کے لیے خاص رئنی جیا ہیے۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا اللہ تعالیٰ تہماری تین باتوں سے راضی ہوتا ہے اور تین باتوں کونا پسند کرتا ہے جن باتوں سے راضی ہوتا ہے اور تین باتوں کونا پسند کرتا ہے جن باتوں کے ساتھ کسی چیز کوشریک نہ کر واور اللہ کی رسی کومل کرتھا ہے رہوا ور متفرق نہ ہو اور تم سے جن باتوں کونا پسند کرتا ہے وہ فضول اور بیہودہ گفتگو اور سوال کی کشرت (سیخی مسلم: جلد گفتگو اور سوال کی کشرت (سیخی مسلم: جلد دوم: حدیث نمبر 1987)

2۔والدین کے ساتھ احسان اور ان کے لیے دعا (اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو) وضاحت: والدین کے ساتھ حسن سلوک، خاص کر بڑھا پے کی اس عمر میں جب وہ کممل طور پر اولا دکے رحم و کرم پر ہوں، دین کا بنیا دی تقاضہ ہے۔ بڑھا پے اور ضعف میں انسان چڑچڑا ہوجا تا ہے۔ ایسے میں وہ جو کچھ بھی کہیں یا کریں اس کے جواب میں انہیں اف تک نہ کہی جائے ، نہ جھڑ کا جائے بلکہ انہائی نرمی اور محبت سے اسی طرح ان سے معاملہ کیا جائے جس طرح ان انہوں نے بچین میں ہمارے ساتھ کیا تھا۔ اور اسی حوالے سے رب سے دعا کی جائے کہ وہ ان کی اس مشکل عمر میں ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے۔

حدیث: ابوعمر و شیبانی ، حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا ایک شخص نے آخضرت صلی الله علیه وآله وسلم سے بوچھا که کون ساممل افضل ہے، آپ صلی الله علیه وسلی الله علیه وسلی الله علیه وسلی الله علیه وسلی کے ساتھ نیکی کرنا، پھر خداکی راہ میں جہاد کرنا۔ (صحیح بخاری: جلد سوم: حدیث نمبر 2380)

حدیث: ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اُس شخص کے لیے ذات ہے، اُس شخص کے لیے ذات ہے۔ لوگوں نے پوچھا: کس کے لیے ، اُس شخص کے لیے ذات ہے۔ لوگوں نے پوچھا: کس کے لیے، یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فر مایا: جس کے ماں باپ یا اُن میں سے کوئی ایک اُس کے باس بوسطا نے وہنچا اور وہ اس کے باوجود جنت میں داخل نہ ہوسکا۔ (مسلم، رقم 6510)

8 قر ابت وار ، مسکین ، مسافر پر انفاق (اور رشتہ دار کواس کاحق دواور مسکین اور مسافر کواس کاحق) وضاحت: اللہ کی راہ میں خرج کا ذکر قر ان مجید بار بار کرتا ہے۔ یہاں اس خرج کی اہم مدات کا

بھی بیان ہوگیا ہے۔ پھر یہاں جو بات خاص طور پر بیان ہوئی ہے کہ رشتہ داروں ، مساکین اور مسافر وں پرخرچ کرناان پرکوئی احسان نہیں بلکہ تھارے او پر بیان کاحق ہے۔
حدیث: جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آ دمی جو کہ (قبیلہ ) بنی غدرہ کا تھااس نے ایک غلام کوآزاد کر دیا بیا طلاع رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے یاس اس کے علاوہ کچھ مال دولت موجود ہے؟ اس نے عرض کیا جی نہیں۔ آپ صلی

الله عليه وآله وسلم كھڑ ہے ہوئے اور فر ما یا كون خص مجھ ہے اس كوخريد تا ہے؟ يہ بات س كر حضرت نعيم بن عبدالله رضى الله تعالى عنه نے اس كوخريدا آٹھ سودرہم ميں اور وہ درہم لا كر آپ سلى الله عليه وآله وسلم كى خدمت ميں پيش كر ديئے آپ سلى الله عليه وآله وسلم نے اس كوعنايت فر ماديا ورفر ما يا پہلے تم اس كوا پنا اوپر خرج كر و پھرا گر چھڑ چھڑ جائے تو تم اپ رشته داروں كود دو پھرا گر رشته داروں سے كھڑ جائے تو اس طريقه سے يعنی سامنے اور دائيں اور بائيں جانب اشارہ كيا (يعنی ہرا يک جانب سے غرباء فقراء كوصد قه خيرات كرو) ۔ (سنن نسائی: جلد سوم: حديث نمبر 956)

4 فضول خرجي (اور فضول خرجي نہ كرو)

وضاحت: انسان جب اپنی جائز ضروریات پر جائز حد سے زیادہ خرچ کرتا ہے تو وہ دوسروں پر مال خرج کرنے کے قابل نہیں رہتا۔اس طرح فضول خرچی اللہ کی راہ میں انفاق سے عملاً روک دیتی ہے۔اس سے بڑھ کرید معاشرے میں مادیت کی دوڑ کوفروغ دے کرشیطان کی راہ ہموار کرتی ہے۔ نیزحصول مال کے لیے پھرلوگ حرام کی راہ اختیار کرتے ہیں۔اسی لیے بلا ضرورت اورفضول خرج کرنے والوں کواللہ تعالیٰ نے یہاں شیطان کے بھائی قرار دیا ہے۔ حدیث: مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوفرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالی نے تمہارے لئے تین چیزیں ناپسند فرمائی ہیں۔ایک بے فائدہ گفتگو دوسرے مال ضائع کرنااور تیسرے بہت مانگنا۔ (صحیح بخاری: جلداول: حدیث نمبر 1389 ) 5\_مال نہ ہونے کی صورت میں نرمی سے انکار کرنا (اوراگران (حاجت مندول) سے تہمیں کترانا ہو،اس بنایر کہ ابھی تم اللہ کی اس رحت کوجس کے تم امید وار ہوتلاش کررہے ہوتو انہیں نرم جواب دیا کرو) وضاحت: انسان بعض اوقات حقیقاً اس قابل نہیں ہوتا کہ دوسروں کی مالی مدد کر سکے۔ایسے میں اللّٰد کا حکم پیہ ہے کہ لوگوں کو چھڑ کنے کے بجائے بہت نرمی کے ساتھ ا نکار کیا جائے اور محبت کے

ساتھ انہیں رخصت کیا جائے۔

حدیث: حضرت جریرضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ نبی سلی الله علیه وسلم نے ارشادفر مایا جوآ دمی نرمی اختیار کرنے سے محروم رہاد آ دمی بھلائی سے محروم رہا۔ (صحیح مسلم: جلد سوم: حدیث نمبر 2101) حارثہ بن وہب رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ: سخت گواور درشت خوآ دمی جنت میں نہیں جائے گا۔ (ابوداؤد)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اللہ خودم ہربان ہے اور نرمی اور مہربانی کرنااس کومجبوب بھی ہے۔ اور نرمی پروہ اتنادیتا ہے جتنا کہ درشتی پرنہیں دیتا۔ (مسلم)

6 - خرج میں اعتدال (اور نہ تو اپناہا تھ گردن ہے باندھ رکھوا ور نہا سے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو)

وضاحت: ہمارادین اعتدال کادین ہے۔ دین اگر اسراف سے منع کرتا ہے تو بخل کی بھی تخت مذمت کرتا ہے۔ اس کا مطالبہ یہ ہے کہ نہ بالکل ہی ہاتھ کھول کرخرج کر واور نہ یہ ہو کہ ضرورت کے وقت بھی تمھاری جیب سے بیسہ نہ نکل سکے۔ بلکہ ضرورت کے وقت اللہ پر بھروسہ رکھ کراچھی طرح خرج کرو۔ محدیث: سیدہ اساء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے کہا :اے اللہ کے رسول! میرے پاس بس وہی ہوتا ہے جو (میرے شوہر) زبیر گھر میں لے آئیں۔ تو کیا میں اس میں سے دے دیا کروں؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اساء! دو اور باندھ باندھ کرمت رکھو، ورنہ تم پر بھی (تمہارارزق) باندھ دیا جائے گا، (سنن ابی داؤد، رقم 169)

سیدنا عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا اپنے آپ کو حرص و بخل سے بچاؤتم سے پہلے کے لوگ اسی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ (حرص نے )ان کو حکم دیا تو وہ بخل کرنے گئے، قطع رحمی کا حکم دیا تو قرابت توڑلی اور بدکاری کا حکم

دیا توبدکاری کرنے لگے، (سنن ابی داؤد، رقم 1699)۔

حضرت عائشہرضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں۔آپ نے فرمایا کہ اعمال میں میانہ روی اختیار کرو،اور اللّٰہ کی قربت اختیار کرو۔ (صحیح بخاری: جلد سوم: حدیث نمبر 1388)

7\_ مفلسی کے اندیشے سے اولا دکافتل (اوراپی اولا دکوافلاس کے اندیشے سے قبل نہ کرو۔ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی )

وضاحت: الله تعالى كنز ديك انساني جان كى حرمت به انتها ہے، جاہے وه كسى ايك چھوٹے ہے بیج کی جان ہی کیوں نہ ہو۔لیکن عرب میں ایک جاہلا نہ دستورتھا کہ بعض لوگ اس خوف ے اولا دکو مارڈ التے تھے کہ انہیں کھلائیں گے تو خود کیا کھائیں گے۔قر آن مجید نے اسی جاہلا نہ تصور کی تختی سے تر دید کی ہے۔انسانی جان کافتل عظیم ترین گنا ہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ حدیث: عبادہ بن صامت جو جنگ بدر میں شریک تھے اور شب عقبہ میں ایک نقیب تھے، کہتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت فر مایا جب کہ آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے گرد صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی ، کہتم لوگ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کوشریک نہ کرنا اور چوری نہ کرنا اور زنا نہ کرنا اور اپنی اولا دکوقل نہ کرنا اور نہ ایسا بہتان ( کسی پر ) با ندهنا جس کوتم ( دیده و دانسته ) بنا وَاورکسی احچھی بات میں خدااور رسول کی نافر مانی نه کرنا پس جوکوئی تم میں سے (اس عہد کو) پورا کرے گا، تواس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے اور جوکوئی ان (بری باتوں ) میں ہے کسی میں مبتلا ہوجائے گا اور دنیا میں اس کی سزااسے مل جائے گی توبیہ سزااس کا کفارہ ہوجائے گی اور جوان (بڑی) باتوں میں سے کسی میں مبتلا ہوجائے گا اور اللہ اس کود نیامیں پوشیدہ رکھے گا تووہ اللہ کے حوالے ہے،اگر جا ہے تواس سے درگذر کر دے اور جا ہے تواسے عذاب دے (عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ) سب لوگوں نے آپ

صلى الله عليه وآله وسلم ہے اس شرط پر (بیعت کرلی)۔ (صحیح بخاری: جلداول: حدیث نمبر 17)

**8۔ زنا سے د**وری (اورزنا کے قریب نہ پھٹکو۔ وہ بہت بُرافعل ہےاور بڑاہی بُرا راستہ **)** 

وضاحت: قرآن کےمطلوب انسان کے شمن میں بار بارفواحش سے دوری کا حکم دیا گیا ہے۔ زنا ان فواحش کی سب سے زیادہ عام اور خطرنا ک قتم ہے۔ بیہ خاندان کی جڑیں ختم کر دیتا ہے۔جبکہ قرآن خاندان اوررشتہ داروں کو بہت اہمیت دیتا ہے۔اسی لیے زنا ہی سے نہیں بلکہ اس کے قریب تھٹکنے سے بھی روکا گیا ہے۔قریب نہ جانے سے مراد نظراور ذہن پر قابور کھنااوران تمام محرکات سے بچناہے جوزنامیں مبتلا کر سکتے ہوں۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: آ تکھوں کا زنا دیکھنا ہے اور کا نوں کا زنا سننا ہے اور زبان کا زنا گفتگو کرنا ہے اور ہاتھوں کا زنا پکڑنا ہے اور یا وَں کا زنا چلنا ہے اور دل کا زناخواہش اور تمنا کرنا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب (مسلم، رقم 1850)

9۔ حرمت جان (اورجس جان کواللہ نے محتر م گھہرایا ہے اس کول نہ کر ومگر حق کے ساتھ )

انسانی جان کی حرمت اللہ کے نز دیک اتنی زیادہ ہے کہ ایک طرف قاتل کے لیے جہنم کی وعید ہے تو دوسری طرف دنیا میں اس کے لیے قتل کی سز امقرر ہے۔ یہی وہ سزا ہے جو معا شرے میں نئے قاتل پیدانہیں ہونے دیتی۔اسی کو یہاں حق کے ساتھ سے تعبیر کیا گیا ہےا وراس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ حکومت کی طرف سے قتل کا بدلہ لینے میں اس کی مد د کی جائے گی۔البتہ لازمی ہے کہ بدلہ لینے میں زیادتی نہ کی جائے اور جان کے بدلے میں جان پرمعاملہ ختم ہوجائے۔

**حدیث**: حضرت عبادہ بن صامت رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے

بیان کیا کہ میں ان نقباء میں سے ہوں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بعت کی تھی ۔ہم لوگوں نے اس بات پر بیعت کی تھی ،کسی چیز کواللہ کے ساتھ شریک نہ بنائیں گے، اور نہ چوری کریں گے اور نہ زنا کریں گے، اور نہ کسی جان کوقتل کریں گے جسے اللہ نے حرام کیا ہے اور نہ لوٹ مار کریں گے اور نہ نا فرمانی کریں گے، اگرہم نے یہ کرلیا تو ہمارے لئے جنت ہے اور اگران میں سے کسی کے مرتکب ہوئے تو اس کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ (صحیح بخاری: جلد سوم: حدیث نمبر 1803)

10۔ مال یتیم نہ کھاٹا (اور مال یتیم کے پاس نہ پھٹکومگراحسن طریقہ سے، یہاں تک کہ وہ شاب کوپننج جائے)

اس مطالبے کی وضاحت عنوان نمبر 1 سورہ انعام میں ہوچکی ہے کہ مال یتیم کو ذاتی غرض سے استعال کرنا جائز نہیں۔ ہاں کوئی خودمختاج ہوتو حق خدمت کے طور پرضا بطے قاعدے کے اندررہ کر کچھ لے سکتا ہے۔ دوسری طرف یتیم کے ساتھ حسن سلوک اوران پرخرج کرنے کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔قران میں جگہ جگہ انفاق کے مواقع پریٹیموں کا ذکر ہے۔ اسی طرح بکثر ت احادیث بھی ان سے حسن سلوک پر ابھارتی ہیں۔

حدیث: حضرت مهل بن سعد رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله علیہ وسلم نے فرمایا: میں اور اپنے یا پرائے بیتیم کی کفالت کرنے والا آ دمی جنت میں اس طرح (قریب قریب) ہوں گے اور آپ صلی الله علیہ وسلم نے اپنے انگشت شہادت اور پچے والی انگلی سے اشارہ کر کے بتلایا۔ اور ان کے درمیان تھوڑی سی کشادگی رکھی۔ (بخاری)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ کے جس بندے نے مسلمانوں میں سے کسی بیتیم بیچے کو لے لیااوراپنے کھانے پینے میں شریک کرلیا تو اللہ تعالی اس کوضرور بالضرور جنت میں داخل کر دےگا۔سوائے اس کے کہ اس نے کوئی ایسا جرم کیا ہو جونا قابل معافی ہو۔ (تر مذی)

حضرت ابوامامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
جس شخص نے کسی بیتیم کے سر پرصرف اللہ کے لیے ہاتھ پھیرا تو سر کے جتنے بالوں پر ہاتھ پھرا تو ہر ہر ہال کے حساب سے اس کی نیکیاں ثابت ہوں گی ،اور جس نے اپنے پاس پرورش پانے والی کسی بیتیم بچی یا بیتیم بچے کے ساتھ بہتر سلوک کیا تو میں اور وہ آ دمی جنت میں ان دوانگیوں کی طرح قریب ہونگے ۔اور آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوانگیوں کو ملا کر بتایا اور دکھایا۔

(منداحمہ، جامع تر نہی)

11۔ عہد پوراکرنا (اور عہد کی پابندی کرو، بے شک عہد کے بارے میں تم کوجواب دہی کرنی ہوگی)
وضاحت: یہ مطالبہ بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف اسالیب میں دہرایا جاتا ہے۔ اس کا
سب یہ ہے کہ جس معاشر ہے میں عہد و پیان کا پاس نہیں رہتا وہاں نہ لوگ خدا کے حقوق کے
بارے میں مختاط رہتے ہیں نہ بندوں کے حقوق کے بارے میں ۔ اور یہی وہ حقوق ہیں جن میں
دنیا و آخرت کی ساری بھلائی پوشیدہ ہے۔ اسی لیے قیامت کے دن عہد کے بارے میں خاص طور
پر یو چھ گھھکی جائے گی۔

حدیث: حضرت انس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ہم کوخطبه دیا ہواوراس میں بینه ارشاد فر مایا ہو کہ: جس میں امانت کی خصلت نہیں اس میں ایمان نہیں ، اور جس میں عہد کی پابندی نہیں ، اس میں دین نہیں ۔ (شعب الایمان المبیہ قی)

حضرت عبدالرحمٰن بن ابی قراد رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ایک دن وضو کیا تو آپ صلی الله علیه وسلم کے صحابہ وضوکا پانی لے لے کر (اپنے چہروں اورجسموں پر) ملنے گئے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تم کو کیا چیز اس فعل پر آمادہ کرتی ہے۔ انہوں نے عرض کیا: اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جو شخص بیر چاہے کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت ہو، یا بیہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کریں تو اسے چاہیے کہ جب وہ بات کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کریں تو اسے چاہیے کہ جب وہ بات کرے تو ہمیشہ سے بولے اور جب کوئی امانت اس کے سپر دکی جائے تو اونی خیات کے بغیر اس کو ادا کرے اور جس کے پڑوس میں اس کار ہنا ہواس کے ساتھ بہتر سلوک کرے۔ (البیہ قی )

12 ساتھ بہتر سلوک کرے۔ (البیہ قی )

وضاحت: اس مطالبے کی وضاحت عنوان نمبر اسورہ انعام میں ہوچکی ہے۔ یہاں البتہ یہ بات واضح کی گئی ہے کہ بیرویید دنیا و آخرت کے اعتبار سے بہتر ہے۔ قرآن پاک نے بار بار قوم شعیب کے حوالے سے یہ بیان کیا ہے کہ ان میں شرک کے علاوہ یہ بدترین عادت بھی پائی جاتی تھی۔ جس قوم میں یہ عادت عام ہوجائے تھوڑے و میں اس کی تباہی بقینی ہوجاتی ہے۔ معمدیث درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس قوم نے بھی عہد توڑا اللہ نے ان کے دشمن کو ان پر مسلط کر دیا۔ جس قوم نے بھی ناپ تول میں کی بیشی کی اس سے زمین کی روئیدگی ضرور ان پر مسلط کر دیا۔ جس قوم نے بھی ناپ تول میں کی بیشی کی اس سے زمین کی روئیدگی ضرور

اچھاطریقہ ہےاور بلحاظ انجام بھی یہی بہترہے)

روك دى گئي اوراس قوم كوقحط ميں مبتلا كيا گيا (رواه الحاكم )

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ناپنے اور تو لنے والوں سے ارشاد فرمایا کہتم ایک ایسی چیز کے والی بنائے گئے ہوجس کی صحیح نگرانی ندر کھنے والے تناہ ہو گئے۔ (ترمذی)

13 تجسس نہ کرنا (اورکسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگوجس کا تمہیں علم نہ ہو۔ یقیناً آئکھ، کان اور دل سب ہی کی بازیرس ہونی ہے) وضاحت: یہ عام رویہ ہے کہ لوگ ان چیز وں کے پیچھے لگتے ہیں جن کا انہیں علم نہیں ہوتا۔ وہ الی چیز وں کود کیھنے، سننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جن میں ان کا کوئی بھلانہیں ہوتا لیکن دوسروں کے معاملات میں مداخلت کا پہلوضرور نکلتا ہے۔ پھر اسی سے غیبت، تہمت، طنز وتضحیک اور دوسری اخلاقی برائیوں کا رستہ کھلتا ہے۔ قرآن واضح کرر ہاہے کہ قیامت کے دن انسان کے اس رویے براس کی بہت سخت یو چھے گھے کی جائے گی۔

حدیث: ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہتم بد گمانی سے بچواس کئے کہ بد گمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے۔ اور کسی کے عیوب کی جبتو نہ کرو اور نہ اس کی ٹوہ میں گے رہو۔ (بخاری، جلد سوم: حدیث 1004)

14 **ـ زمین میں اکڑ** کرن**ہ چلنا** (اورزمین پراکڑ کرنہ چلو،تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو،نہ پہاڑ وں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو)

وضاحت: انسان کا تکبر چھوٹے پیانے پراپنی خدائی کا اعلان کرنا ہے۔اس لیے قرآن تکبراور اس کے ہراظہار کو شخت ناپسند کرتا ہے۔ دھرتی پراکڑ کر چلنا بظاہر تکبر کا اظہار ہے، مگر پہاڑوں کی عظمت اور زمین کی وسعت کے سامنے بیرو بیاصل میں اپنی حماقت کا اظہار ہے۔ چال کی طرح لہجہ، لباس، روبیاور ہن سہن بھی تکبر کی گواہی دیتا ہے۔ان سب کا بہی تکم ہے۔

حدیث: حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: متکبر آ دمی جنت میں داخل نہ ہو گا اور نہ وہ جوجھوٹی شیخی بگھار تا ہے۔ (ابوداؤد)

حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگاوہ جنت میں نہیں جائے گا۔ (مسلم)

حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا: آدمی برابرغرورکرتار ہتا ہے یہاں تک کہاس کو جبارین میں لکھ دیا جا تا ہے۔ پھراس پر وہی عذاب آ جا تا ہے جواُن پر آتا تھا۔ ( ترمذی )

عمروبن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ کے دادارادی ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
قیامت کے دن تکبر کرنے والوں کو چیونٹیوں کی طرح حقیر وذلیل بنا کرآ دمیوں کی صورت میں
اٹھایا جائے گا کہ ہرطرف سے ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ان کو بوئس نام کے جہنم میں داخل کیا
جائے گا،سب سے بڑی آگ ان پر مسلط ہوگی اور دوز خیوں کا نچوڑ ان کو پلایا جائے گا۔ (تر مذی)
حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک
د حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک
د حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہرسول اللہ صلی اللہ عالیہ وسلم کے درسول میں
د حضرت ابو ہر برہ و قیامت تک دھنتا چلا جائے گا۔ (صحیح مسلم: جلد سوم: حدیث نمبر 970)
د صنسادیا اور وہ اسی طرح قیامت تک دھنتا چلا جائے گا۔ (صحیح مسلم: جلد سوم: حدیث نمبر 970)

وضاحت: ان تمام احکام کا آغاز شرک کی فدمت سے ہوا تھا اور اختیام پر بھی بیہ بتادیا کہ شرک ایسا جرم ہے جوجہنم میں لے جانے کا سب بنے گا۔ اسی طرح تمام احکام کے آغاز کی طرح ان کے آخر میں تو حید کا حکم دے کریہ بات واضح کردی گئی ہے کہ تو حید دین کا اہم ترین مطالبہ ہے اور کوئی چیز اس سے بڑھ کر نہیں۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اللہ فر ما تا ہے کہ میں شرک والوں کے شرک سے بے پروا ہوں ۔ جوآ دمی میرے لیے کوئی ایسا کام کرے کہ جس میں میرے علاوہ کوئی اور میراشریک کیا گیا ہوتو میں اسے اوراس کے شرک کوچھوڑ دیتا ہوں۔ (صحیح مسلم: جلد سوم: حدیث نمبر 2978)

-----

# 6۔جنت کی کامیانی کون پائے گا

"نقيناً فلاح يائي ہے ايمان لانے والوںنے جو:

ا پنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔

اورلغویات سے دورر ہتے ہیں۔

اورز کو ۃ ادا کرتے رہنے والے ہیں۔

اوراینی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں کے اورلونڈیوں کے حدتک،

کہ ان پر (محفوظ نہ رکھنے میں )وہ قابل ملامت نہیں ہیں،البتہ جواس کے علاوہ کچھ اور

چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں۔

اورا پنی امانتوں اور اپنے عہدو پیان کا پاس رکھتے ہیں۔

اورا پنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ یہی لوگ وہ وارث ہیں جومیراث میں فردوس

پائیں گےاوراس میں ہمیشہر ہیں گے۔''(المومنون23:11-1)

#### عنوان ومطالبات

مجموعہ آیات کا پہلا اور آخری جملہ یہ بتار ہاہے کہ ان صفات کے حاملین کو جنت الفردوس کی ابدی کامیا بی نصیب ہوگی۔

1-ايمان (يقيياً فلاح يائي جايمان لانے والوسن)

وضاحت: ایمان نجات کی پہلی اور بنیاد شرط ہے۔ یہ وہ نیج ہے جس سے ممل صالح کا درخت

پھوٹنا اور نیکی وخیر کے برگ و بارجنم لیتے ہیں۔ یہی وہ درخت ہے جواپنے سارے ثمرات سمیت کل جنت کے باغوں میں اگا دیا جائے گا۔ تاہم ایمان نجات کے راستے کی پہلی منزل ہے۔ اسی لیے ان آیات میں صرف ایمان کے بیان پر بس نہیں کیا گیا بلکہ کچھاور مطلوب خصوصیات کا بیان بھی ہوا ہے۔ یہی معاملہ احادیث کا ہے جن میں ایمان کی تفصیل کے ساتھ مختلف اعمال کا ذکر کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ ایمان عمل پر موقوف ہے۔

حدیث: حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے (ایک طویل حدیث میں) روایت ہے کہ آنے والے شخص نے (جو در حقیقت جرائیل تھے) حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: بتا ہے ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ایمان میہ ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ایمان میہ ہے کہتم اللہ کو ، اس کے فرشتوں کو، اس کی جھیجی ہوئی کتا بوں کو، اس کے رسولوں کواور آخرت کوئی جانواور دئی مانو، اور اس بات کو بھی مانو کہ دنیا میں جو کہرہ ہوجا ہے شر۔ (مسلم)

ابوامامہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے اللہ کے لیے دوک رکھا، اس اللہ کے لیے دوک رکھا، اس نے ایپنان کو کممل کیا۔ ( بخاری )

حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
ایمان کی حلاوت اس کو نصیب ہوگی، جس میں تین باتیں پائی جائیں گی۔ایک بیے کہ اللہ ورسول
کی محبت اس کو تمام ماسوا سے زیادہ ہو۔ دوسرے بیہ کہ جس آ دمی سے بھی اس کو محبت ہوصرف اللہ
ہی کے لیے ہواور تیسرے بیہ کہ ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹنے سے اس کو اتنی نفرت اور الیم
اذیت ہوجیسی کہ آگ میں ڈالے جانے سے ہوتی ہے۔ ( بخاری مسلم )

حضرت انس رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں کہ آی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:

تم میں سے کوئی مومن نہیں ہوسکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی نہ چاہے جواپنے لیے چاہتا ہے۔ (بخاری مسلم)

حضرت ابوامامه رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے بوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جبتم کواچھے ممل سے مسرت ہواور برے کام سے رنج وقلق ہو، تو تم مومن ہو۔ (منداحمہ)

2\_نماز میں خشوع (جواپی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں)

وضاحت: خشوع اس احساس کانام ہے کہ انسان آسان وزمین کے مالک کے سامنے کھڑا ہے۔
باطن میں اگر بیا حساس ہے تو لازمی طور پر اس کے اثر ات انسان کے ظاہر پر بھی نمودار ہوں
گے۔اس کے سر، نگا ہوں اوراعضا وجوارح میں ایک فطری جھکا وَاور پستی پیدا ہوگی۔ بینہ بھی ہو
تو کپڑوں اوراعضاء سے کھیلنا اور دیگر غیر ضروری حرکات بھی اس کی نماز کا حصہ نہیں بنیں گی۔ گر
یہ یا در ہے کہ خشوع صلوق کی بیا کیفیت کسی ایسے خص کو بھی حاصل نہیں ہوسکتی جونماز سے باہر خدا
سے بے یروائی کی زندگی گزار رہا ہو۔

حدیث: اسحاق بن سعید بن عمر و بن سعید بن عاص رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ میں حضرت عثان رضی الله تعالی عنه کے پاس حاضرتھا آپ نے وضو کے لئے پانی منگوا کر فرمایا میں نے رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جومسلمان فرض نماز کا وقت پائے اور اچھی طرح وضوکر ہے اور خشوع وخضوع سے نماز اداکر بے تو وہ نماز اس کے تمام پچھلے گنا ہوں کے لئے کفارہ ہوجائے گی بشرطیکہ اس سے سی کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ ہوا ہوا وربیسلسلہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ (صحیح مسلم: جلداول: حدیث نمبر 543)

حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:

الله بندے کی طرف برابر متوجہ رہتا ہے جب تک بندہ نماز میں ادھرادھرنظر کو متوجہ نہیں کرتا۔ جب بندہ ادھرادھرالتفات کرتا ہے تو اللہ بھی اس کی طرف سے توجہ پھیر لیتا ہے۔ (منداحمہ،ابوداؤ د،نسائی)

حضرت ابو بكر صديق رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: ہم نفاق والے خشوع سے الله كى پناہ ما نگتے ہیں۔ صحابہ نے عرض كیا: یار سول الله صلى الله عليه وسلم! نفاق والاخشوع كيسا ہوتا ہے؟ آپ صلى الله عليه وسلم نفاق والاخشوع كيسا ہوتا ہے؟ آپ صلى الله عليه وسلم نفاق والاخشوع كيسا ہوتا ہے؟ آپ صلى الله عليه وسلم نفاق والداليا )

#### 3 لغویات سے پر میز (اور لغویات سے دوررہتے ہیں)

وضاحت: نماز کے بعد زکوۃ کوموخر کر کے یہاں لغویات اور بےمقصد چیزوں سے پر ہیز کی صفت بیان کی گئی ہے۔اس کی وجہ بیہ کہ نماز کاخشوع صرف اس شخص کوحاصل ہوتا ہے جونماز سے باہر بھی یا در کھے کہ اسے ایک روز رب کے حضور جاکرا پنے ہر عمل کا جواب دینا ہے۔ایسا انسان کوئی کام بلا وجہ اور بےمقصد نہیں کرتا۔وہ اپنے ہر عمل سے آخرت یا دنیا کافائدہ حاصل کرتا ہے، لغو اور بے کار کاموں میں زندگی بربا دنہیں کرتا۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ سر ما بیہ حیات اور مہلت عمر کم ہے۔مقصد اگر آخرت اور رضائے الی ہے تو اس مختصر سر ما بیہ سے یہی سودا خریدنا جیا ہے۔ وقت اور زندگی کو لغویات میں اڑانا ایک مومن کے لیے ممکن نہیں۔

حدیث: علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بہتر یوں میں سے بیہ ہے کہ آدمی بے کاراور فضول چیزوں کو چھوڑ دے۔ (موطاامام مالک: جلداول: حدیث نمبر 1541)

حضرت عطیہ سعدی رضی اللّٰد تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللّٰه صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے

فرمایا: کوئی شخص اللہ کے متقی بندوں کی فہرست میں نہیں آسکتا، جب تک کہ گناہ میں پڑنے کے ڈر سے ایسی چیز نہ چھوڑ دیے جس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ (تر مذی)

### 4\_زكوة (اورزكوة اداكرتے رہنے والے ہيں)

وضاحت: زکوۃ ،نماز کے بعداوراس کے ساتھ دین کا بنیادی مطالبہ ہے۔اللہ کی راہ میں مال خرج کرنا بلاشبہ اعلیٰ ترین عمل ہے۔اس پرقر آن مجید میں بہت توجہ دلائی گئی ہے۔ کیونکہ مال خرج کرنا انسان کے نفس کی پاکیزگی کا باعث بنتا ہے جودین کا نصب العین ہے۔ یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ دین میں ہر ہر عمل کی طرح انفاق کی بھی دوسطیس ہیں۔ایک لازمی انفاق جسے عام طور پرزکوۃ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔اسے نہ دینے پرشد یدوعیدیں ہیں۔دوسرا اپنی مرضی سے کیا گیاصد قہ وخیرات جوفرض زکوۃ کے علاوہ ہوتا ہے۔ یہ بہت اعلیٰ درجہ کی نیکی ہے۔

حدیث: ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالی نے مال دیا اور اس نے زکوۃ نہ اداکی تو اس کا مال سنج سانپ کی شکل میں اس کے پاس لایا جائے گا جس کے سرکے پاس دو چینیاں ہوں گی قیامت کے دن اس کا طوق بنایا جائے گا، پھر اس کے دونوں جبڑوں کوڈ سے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، پھر آل عمران کی آیت 180 پڑھی اور وہ لوگ جنہیں اللہ تعالی نے اپنے فضل سے مال عطا کیا اور وہ آئیس بخل کرتے ہیں وہ اسے اپنے تق میں بہتر نہ جھیں بلکہ یہ براہے اور قیامت کے دن یہی مال ان کے گلے کا طوق ہوگا (صبح بخاری: جلد اول: حدیث نمبر 1319)۔

## 5\_هظِ فروج (اوراييشرم گاهول كي حفاظت كرتے بيل)

وضاحت: مومن جس طرح لغویات سے بچتا ہے، اسی طرح اپنی ضروریات وخواہشات کو بھی انہی حدود کے تابع رکھتا ہے جورب نے مقرر فر مائی ہیں ۔صنفی تعلق ایک بنیادی انسانی ضرورت ہے اور ساتھ ہی سب سے منہ زورخواہش بھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک دائر نے میں جائز قرار دیا ہے۔ اس دائر سے باہر یعلق زنا ہے، جس کی دنیا اور آخرت میں بہت بڑی سزا ہے۔ حدیث: سہل رضی اللہ تعالی عنہ بن سعدر سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان کی چیز (زبان) اور دونوں ٹائلوں کے درمیان کی چیز (زبان) اور دونوں ٹائلوں کے درمیان کی چیز (لیعنی شرمگاہ) کا ضامن ہو تو اس کے لئے جنت کا ضامن ہوں۔ (صحیح جاری: جلد سوم: حدیث نمبر 1421)

6 عهدوامانت كى پاسدارى (اوراين امانتون اورايغ عهدو بيان كاپاس ركھتے ہيں )

وضاحت: عہداورا مانت بظاہر دوالفاظ ہیں، مگر ان دوالفاظ میں اللہ تعالیٰ نے دین و دنیا میں ہم پر عائد ہونے والی ہر ذمہ داری اور دوسروں کے تمام حقوق کو سمیٹ دیا ہے۔ عہد میں خدا اور بندوں کے حوالے سے عائد ہونے والی ساری قانونی، شرعی اورا خلاقی ذمہ داریاں شامل ہیں۔ جبکہ امانت میں خالق و مخلوق کے وہ تمام حقوق شامل ہیں، جوقانونی، شرعی اورا خلاقی طور پر ہمیں اداکر نے ہیں۔ ضروری نہیں کہ عہد وامانت کی پابندی ہم نے کسی با قاعدہ اقرار نامے کے ذریعے سے کی ہو بلکہ فطری، خاندانی میں کہ وریاستی سطح پر جوذمہ داریاں خود بخو دعائد ہو جاتی ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں۔ جیسے ریاستی معاملات میں قانون کی پابندی، خاندانی میں رشتوں کا تقدس اورادائیگی حقوق وغیرہ سب اس کا حصہ ہیں۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا منافق کی تین نشانیاں ہیں جب گفتگو کرے تو جھوٹ بولے جب امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرے اور جب وعدہ کر ہے تو اس کے خلاف کرے ۔ (صیحے بخاری: جلداول: حدیث نمبر 2504)
7۔ حفظ صلو ق (اوراینی نماز وں کی محافظت کرتے ہیں)

وضاحت: ان صفات کا آغاز خشوع صلوٰ ق ہے ہوا تھا اور آخر میں ایک دفعہ پھر نماز کا ذکر ہے۔ وہ نماز کے داخل کا بیان تھا اور بہال نماز کے خارج کا بیان ہے۔ لیمیٰ بندہ مومن پر بھی اس نوعیت کی غفلت طاری نہیں ہوتی کہ اسے نماز کے اوقات یا دنہ رہیں۔ اسے اگر لغویات غافل نہیں کر تیں تو اپنی ضروریات میں بھی وہ رب کو یا در کھتا ہے۔ وہ اپنی دنیا، اپنے خاندان، اپنے کام، اپنے آرام غرض ہر موقع پر نماز کو یا در کھتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال نماز کو وقت پر ادا کرنا ہے۔ پھر نماز کے ارکان کو درست طریقے پر ادا کرنا وغیرہ سب اس میں شامل ہیں۔ حدیث: حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری کلام حدیث: حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری کلام حدیث: خضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری کلام حدیث: خوت کرو) اور اپنے غلاموں اور باندیوں کے بارے

نافع ،عبداللہ بن عمر کے مولی (غلام آزاد) سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عند نے اپنے عاملوں کو کھا کہ تہماری سب خدمتوں میں نماز بہت ضروری اورا ہم ہے۔ میر بے نزد یک جس نے نماز کے مسائل اوراحکام یاد کئے اوروقت پر پڑھی تواس نے اپنادین محفوظ رکھا جس نے نماز کوتلف کیا تو اور خدمتیں زیادہ تلف کرےگا۔ (موطا امام مالک: جلد اول: حدیث نمبر 6)

میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ (سنن ابوداؤد: جلدسوم: حدیث نمبر 1713)

-----

## رسول الله صلى الله عليه وسلم كى أيك دعا

اَللَّهُمَّ، اَكُفِنِيُ بِحَلَالِكَ عَنُ حَرَامِكَ وَ اَغْنِنِي بِفَضُلِكَ عَمَّنُ سِوَاكَ. "اے الله، حرام کوچھوڑ کر تیراحلال ہی میرے لیے کافی ہوجائے۔ اور اپنے فضل سے تو مجھے اپنے سواہر چیز سے بے یرواکر دے۔"

### 7۔رحمان کے بندوں کی خصوصیات

''خدائے رحمان کے بندےوہ ہیں جوز مین پرعا جزی کے ساتھ چلتے ہیں۔

اور جابل ان کے منہ آئیں تو کہد ہے ہیں کہتم کوسلام۔
اور جوا پنے رب کے حضور سجد ہے اور قیام میں را تیں گزارتے ہیں۔
اور جود عائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، جہنم کے عذاب سے ہم کو بچالے ،اس
کاعذاب تو چہٹ جانے والی چیز ہے، وہ تو بڑا ہی بُر استعقر اور مقام ہے۔
اور جوخرج کرتے ہیں تو نہ فضول خرجی کرتے ہیں نہ بخل ، بلکہ ان کا خرج دونوں انہاؤں
کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے۔
اور جواللہ کے سواکسی اور معبود کو نہیں پچارتے ،اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک
نہیں کرتے ،اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں ..... یہ کام جوکوئی کرے وہ اپنے گناہ کا بدلہ
پائے گا، قیامت کے روز اس کے عذاب میں درجہ بدرجہ اضافہ کیا جائے گا اور اسی میں وہ ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑار ہے گا۔الا یہ کہ کوئی (ان گناہوں کے بعد) تو بہ کرچکا ہو اور
ایمان لا کوئل صالح کرنے لگا ہو۔ ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا

اوروہ بڑاغفوررچیم ہے۔ جو شخص تو بہ کر کے نیک عمل اختیار کرتا ہے وہ تواللہ کی طرف ملیٹ

(اور حمٰن کے بندےوہ ہیں)جو کسی باطل میں شریکے نہیں ہوتے۔ اور کسی لغوچیزیران کا گزرہوجائے تو وقار کے ساتھ گزرجاتے ہیں۔

آتاہے جبیبا کہ پلننے کاحق ہے....

#### ..... قرآن كا مطلوب انسان 67 .....

اورجنہیں اگران کے رب کی آیات سنا کرنصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پراندھے اور بہرے ہوکرنہیں گرتے۔

#### عنوان ومطالبات

مجموعہ آیات کا پہلا جملہ ہی ہم نے عنوان بنالیا ہے۔ یعنی رحمان کے بندوں کی خصوصیات۔ آیات کے آخر میں بیواضح کردیا گیا ہے کہ یہی لوگ جنت کے اعلیٰ مقام کے حقدار ہوں گے۔ 1۔ مین پر عاجزی سے چلنا (خدائے رحمان کے بندے وہ ہیں جوز مین پر عاجزی کے ساتھ جلتے ہیں)

وضاحت: یہ سورہ بنی اسرائیل میں بیان کردہ خصوصیت یعنی' زمین پراکڑ کر چانا' کا برعکس رویہ ہے۔ وہ اگر سرکٹی کا رویہ تھا تو یہ انکساری کا رویہ ہے۔ وہ اگر سرکٹی کا رویہ تھا تو یہ انکساری کا رویہ ہے۔ وہ اگر حق کی مخالفت کا رویہ تھا تو یہ حق کے سامنے جھک جانے کا رویہ ہے۔ وہ اگر لوگوں کو حقیر سمجھنا تھا تو یہ دوسروں کی رعایت کا انداز ہے۔ وہ خدا کے دشمن کی حیال تھے۔ وہ اگر لوگوں کو حقیر سمجھنا تھا تو یہ دوسروں کی رعایت کا انداز ہے۔ وہ خدا کے دشمن کی حیال تھے۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا اور بندے کے معاف کر دینے سے اللہ تعالی اس کی عزت بڑھا دیتا ہے اور جوآ دمی بھی اللہ کے لئے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کا درجہ بلند فر ما دیتا ہے۔ (صحیح مسلم: جلد سوم: حدیث نمبر 2095 )

2-جابلوں کے مقابلے میں ہر دباری (اور جابل ان کے منہ آئیں تو کہد دیے ہیں کہ کوسلام)
وضاحت: اس دنیا میں ہمیشہ ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو بلاوجہ دوسروں سے الجھتے ہیں۔ ایسے جابلوں کے جواب میں مونین کا طریقہ صبر کا ہوتا ہے۔ وہ ان کی بے ہودہ باتوں کا جواب دینے کہ جائے سلام کر کے رخصت ہوجاتے ہیں۔ سلام ، گالی اور جہالت دونوں کا بہترین جواب ہے۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! میرے پھر شتہ دار ہیں جن کے حقوق میں ادا کرتا ہوں اور وہ میرے بھر شتہ دار ہیں جن کے حقوق میں ادا کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ جہالت برتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ حلم و برد باری سے پیش آتا ہوں اور وہ میرے ساتھ جہالت برتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر تو ایسا ہی ہے جیسا تو کہتا میں ہمیشہ تیرا مددگار میں جاتھ گویا ان کے مقابلے میں ہمیشہ تیرا مددگار رہے گا دار اللہ تعالی ان کے مقابلے میں ہمیشہ تیرا مددگار رہے گا جب تک تو اس حالت پر قائم رہے گا۔ (مسلم)

3۔ شب کی تنہائی میں رب کی عباوت (اورجوای رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں)

وضاحت: او پرمومنوں کے دن کا ذکرتھا، بیان کی رات کا بیان ہے۔ یعنی تنہائی میں دنیا سے کٹ کرسجدہ اور قیام میں راتیں گزار ناان کامعمول ہوتا ہے۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، میں نے خود سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فر مار ہے تھے: فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات میں پڑھی

جانے والی نماز ہے۔ (منداحمہ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب رات کا ایک تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالی اس نظر آنے والے آسمان پر آتا ہے اور بندوں کو بلاتا ہے، کہتا ہے کہ: کون مجھے بچارتا ہے کہ میں اس کی مدد کو دوڑوں، کون مجھ سے معافی مانگتا ہے کہ اسے معافی کردوں۔ (بخاری، مسلم)

حضرت عمرو بن عبسه رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ بندے سے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری درمیانی حصے میں ہوتا ہے، پس اگر تم سے ہو سکے کہتم ان بندوں میں سے ہوجاؤجواس مبارک وقت میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ (تر مذی)

حضرت ابوامامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم ضرور تہجد پڑھا کرو، کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کا طریقہ اور شعار رہا ہے اور قرب الٰہی کا خاص وسیلہ ہے اور وہ گنا ہوں کے برے اثرات کومٹانے والی اور معاصیت سے رو کنے والی چیز ہے۔ (ترمذی) کہ فکر آخرت (اور جودعا ئیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے ربہ جہنم کے عذا ب سے ہم کو بچالے) وضاحت: ان لوگوں کے لیے تہجد کی نماز جیسی مشکل عبادت کا اصل محرک اس جہنم کا خوف ہوتا ہے، جس کا عذا ب شروع تو ہوتا ہے، ختم نہیں ہوتا۔ وہ مستقل قیام ہی کے لیے نہیں بلکہ عارضی محمل نے کے لیے بھی بدترین جگہ ہے۔ چنانچہ وہ اپنے اعمال پر نازاں ہونے کے بجائے اس عذا ب سے رب کی پناہ ما نگتے ہوئے راتیں گزارتے ہیں۔

حدیث: حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: میں عیش وآرام اور بے فکری سے زندگی کیسے گذارسکتا ہوں جب کہ حال رہے کہ اسرافیل منه میں صور لیے، کان لگائے، پیشانی جھائے انتظار کررہے ہیں کہ کب تھم ہوتا ہے صور پھو نکنے کا ۔ لوگوں نے پوچھا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! پھر آپ ہمیں کیا تھم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ پڑھتے رہو،'' حسبنا الله و نعم الو کیل ''اللہ ہمیں کافی ہے اوروہ بہترین کارساز ہے۔ (ترمذی)

5 خرچ میں اعتدال (اور جوخرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل، بلکہ ان کاخرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتاہے )

وضاحت: مال اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ انسان کی بڑی بدنھیبی ہے کہ اس کے پاس مال ہو، مگروہ بخل کرے اور مال کو ضروریات پرخرچ کرنے کے بجائے سینت سینت کر رکھے۔
الساانسان ساری زندگی مال جمع کرتا اوراسے گنتار ہتا ہے یوں سب کچھ ہوتے ہوئے وہ مفلسوں جیسی زندگی گزارتا ہے۔ دوسری انتہا وہ ہے جس میں انسان مال اڑا تا ہے اور بلا ضرورت خرچ کرتا چلا جا تا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان ہر چھوٹی بڑی ،اہم غیراہم خواہش کو پورا کرنا اپنی زندگی بنا لے۔ ایساانسان نہ صرف مستقبل کے لیے پچھ نہیں بچاپا تا بلکہ معاشرے میں بھی معیار زندگی بنا لے۔ ایساانسان نہ صرف مستقبل کے لیے پچھ نہیں بچاپا تا بلکہ معاشرے میں بھی معیار زندگی بلند کرنے کی ایک دوڑ لگا کر شیطان کو تقویت دیتا ہے۔

حدیث: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تین چیزیں ہیں جونجات دلانے والی ہیں، اور تین چیزیں ہیں جو ہلاک کردینے والی ہیں۔ پس نجات دلانے والی تین چیزیں ہیں جو ہلاک کردینے والی ہیں۔ پس نجات دلانے والی تین چیزیں تو یہ ہیں، ایک خدا کا خوف خلوت میں اور جلوت میں، دوسر حق بات کہنا خوشی میں اور غصہ میں۔ تیسر میاندروی خوشحالی میں اور تنگدی میں۔ اور ہلاک کرنے والی تین چیزیں یہ ہیں: ایک وہ خواہش نفس جس کی پیروی کی جائے۔ دوسر بخل جس کی اطاعت کی جائے۔ تیسر ہے دی کی خود پہندی کی عادت، اور بیان میں سب سے زیادہ ہوت ہے۔ (الیہ قی )۔

6۔ شرک سے بچنا۔

**7**\_رمت حان\_

8۔ زنا سے پر جیز (اور جواللہ کے سواکسی اور معبود کونہیں پکارتے، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کوناحق ہلاک نہیں کرتے، اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں ..... یہ کام جو کوئی کرے وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا، قیامت کے دن اس کے عذاب میں درجہ بدرجہ اضافہ کیا جائے گا اور اسی میں وہ ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑارہے گا۔الابیہ کہ کوئی (ان گناہوں کے بعد) توبہ کر چکا ہواور ایمان لاکر مل صالح کرنے لگا ہو۔ایسے لوگوں کی برائیوں کواللہ بھلائیوں سے بدل دے گا اور وہ بڑا غفور ورجیم ہے۔ جو شخص توبہ کر کے نیک عمل اختیار کرتا ہے وہ تو اللہ کی طرف بلیٹ آتا ہے جیسا کہ پلٹنے کاحق ہے)

وضاحت: اوپر بیان کردہ نینوں خصوصیات پر پیچھے کئی دفعہ گفتگو ہو چکی ہے اور آ گے بھی ہوگی۔ مگر یہاں سب سے نمایاں بات یہ بیان ہوئی ہے کہ بہ تین بدترین جرائم ہیں جن کی سزاابدی جہنم ہے۔اس کا سب یہ ہے کہ بیوہ تین گناہ ہیں جو بالتر تیب، خدا، انسان اور ساج کے خلاف کیے گئے سب سے بڑے جرم کی حیثیت رکھتے ہیں۔البتہ اگر کوئی شخص شرمندہ ہوکر تو بہ کر لے تو اس سے مغفرت کا وعدہ ہے۔

ذیل کی روایت میں ان نتیوں جرائم کی شکین ترین شکل کا بیان ہے۔

حدیث: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے بی سلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا ہے؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ خدا کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے واب دیا ہے کہ تم کسی کو اللہ کے برابر قرار دے دو، حالانکہ اسی نے سب کو پیدا کیا ہے۔ میں نے عرض کیا صحیح ہے اوراس کے بعد دوسرا گناہ کیا ہے؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولا دکواس اندیشہ سے مارڈ النا کہ ان کو کھلا نا اور ان کی پرورش کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا صحیح ہے، اس کے بعد پھر بڑا گناہ کیا

ہے؟ فرمایا، اپنے ہمسایہ کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا۔ (صحیح بخاری: جلد دوم: حدیث نمبر 1598)

9۔ جھوٹے اور باطل کام میں نثریک نہ ہونا (جوکسی باطل میں نثریک نہیں ہوتے)

وضاحت: الله تعالی نے بید نیاحق و باطل کے میدانِ جنگ کے طور پر بنائی ہے۔اس جنگ میں رحمان کے بندے ہمیشہ باطل کے خلاف کڑتے ہیں۔ان کے لیے بیمکن نہیں کہ وہ دجل وفریب، حجوث اور باطل پر ہبنی کسی کام میں شریک ہوکر شیطان کی حوصلہ افزائی کریں۔ بیہ باطل چاہے کسی حجوثی گواہی کی شکل میں ہو، کسی کو بدنام کرنے کے لیے جھوٹی مہم میں شریک ہونے کا عمل ہویا کسی اور حقیقت کو جھوٹا ثابت کرنے کی ایک مشق ہو، اہل ایمان ہمیشہ ایسی چیزوں سے دورر ہتے ہیں۔ حدیث: حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبائر کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کوشر یک بنانا اور واللہ بن کی نافر مانی کرنا ، کسی آ دمی کافتل کرنا ، جھوٹی گواہی دینا (صیحے بخاری: جلداول: حدیث نمبر 2478)

حضرت خریم بن فاتک رضی الله تعالی عنه کابیان ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے شیح کی نماز پڑھی اور جب لوگوں کی طرف رخ پھیرا تو بیٹھے رہنے کے بجائے آپ صلی الله علیہ وسلم سیدھا کھڑے ہوگئے اور تین بار فرمایا: جھوٹی گواہی دینا اور شرک کرنا دونوں برابر کے گناہ ہیں۔ (ابو داؤد)

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی صاحب امریسی خلاف شریعت بات کا حکم دے تو پیرسمع واطاعت کا حکم نہیں۔ (بخاری مسلم)

10۔لغو چیزوں سے دوری (اورکسی لغوچیز پران کا گزرہوجائے تو وقار کے ساتھ گزرجاتے ہیں ) وضاحت: ایک بندہ مومن کے لیے اس دنیا میں اگرییم کمکن نہیں کہ وہ باطل کام میں شریک ہوتو لغویات سے بچنا بھی اس کی ترجیجات میں سرفہرست ہوتا ہے۔اس کا سبب بیہ ہے کہ بندہ مومن کا اصل مقصود جنت کی بادشاہی کا حصول ہوتا ہے۔ یہ بادشاہی صرف نیکیوں کی کرنسی سے خریدی جاسکتی ہے۔ جس شخص نے اپنی زندگی لغواور بے ہودہ چیزوں کے پیچھے گز اردی، قیامت کے دن اس کے پاس جنت خریدنے کے لیے کچھنہ ہوگا۔

تاہم اس دنیا میں انسان خود نہ ہی دیگر لوگ ضرور لغویات میں مبتلا ہوتے ہیں اور انہیں دوسرے کے لیے بھی ہا عث آزار بنادیتے ہیں۔ایسے میں بندہ مومن کا کام یہ ہے کہ اگر بھی اس کا واسط ایسی صور تحال سے پیش آئے تو بڑے وقار اور متانت سے ایسی جگہوں سے گزرجائے۔ حدیث:کسی آدمی کے اسلام کی یہ بڑی خوبی ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کوچھوڑ دے۔ (تر مذی)

حضرت ابوشرت خزاعی رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا جوشخص الله تعالی اور روز قیامت پرایمان رکھتا ہواسے جا ہے کہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ (صحیح مسلم: جلداول: حدیث نمبر 178)

11۔رب کی آیات پر توجہ وینا (اورجنہیں اگران کے رب کی آیات سنا کرنصیحت کی جاتی ہے تووہ اس پراندھے اور بہرے ہوکرنہیں گرتے )

وضاحت: لغویات اور باطل کاموں پر بعض اوقات انسان متنبہ نہیں رہتا۔ گربار ہا ایسا ہوتا ہے کہ اسے ان چیزوں کی طرف توجہ دلا دی جاتی ہے۔ سب سے بڑھ کریہ یا دوہانی اور نصیحت خود قرآن پاک کرتا ہے۔ ایک بندہ مومن کے ساتھ جب نصیحت اور یا دوہانی کا یہ واقعہ پیش آتا ہے تو وہ اندھوں اور بہروں کا رویہ اختیار نہیں کرتا کہ نی ان سنی کرد ہے بلکہ فوراً متنبہ ہوجا تا ہے۔ اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے۔ مومن کا کمال غلطی نہ کرنا نہیں ، بلکہ توجہ دلا نے پر متنبہ ہوجا نا ہے۔ حدیث : حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ایک خوف ناک چیز کا ذکر کیا ، پھر فر مایا کہ: ایسان وقت ہوگا جب دین کاعلم مٹ جائے گا۔

تو میں نے کہا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! علم کیوں کرمٹ جائے جب کہ ہم قر آن مجید پڑھر ہے ہیں اور ہمارے بیٹے اپنی اولا دوں کو پڑھاتے رہیں پڑھر ہے ہیں اور ہمارے بیٹے اپنی اولا دوں کو پڑھاتے رہیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: خوب اے زیاد! میں شمصیں مدینے کا انتہائی سمجھدار آ دمی سمجھتا تھا۔ کیا تم نہیں و کیھتے کہ یہودونصار کی تورات اور انجیل مقدس کی کتنی تلاوت کرتے ہیں۔ لیکن ان کی تعلیمات پر بچھ بھی ممل نہیں کرتے۔ (ابن ماجہ)

ابوموسی رضی الله تعالی عنه نبی صلی الله علیه وآله وسلم سے روایت کرتے ہیں که آپ صلی الله عليه وسلم نے فر مایا کہ جوعلم اور ہدایت اللہ تعالی نے مجھےعطا فر ما کرمبعوث فر مایا ہے اس کی مثال اس بارش کی طرح ہے جوز ور کے ساتھ زمین پر بر ہے، جوز مین صاف ہوتی ہےوہ یانی کو پی لیتی ہے اور بہت گھاس اور سبزہ اگاتی ہے اور جوز مین شخت ہوتی ہے وہ یانی کوروک لیتی ہے، پھر اللہ تعالی اس سےلوگوں کو فائدہ پہنچا تا ہے وہ اس کو پیتے اور جانوروں کو پلاتے ہیں اور کھیتی کوسیراب کرتے ہیں اور کچھ بارش زمین کے ایسے حصے کو پہنچے کہ جو بالکل چیٹیل میدان ہو، نہ وہاں یانی رکتا ہو اور نہ سبز ہ اگتا ہو، پس یہی مثال ہےاس شخص کی جواللہ کے دین میں فقیہ ہو جائے اور اس کو یڑھےاور پڑھائے اور مثال ہےاس شخص کی جس نے اس کی طرف سرتک نداٹھایا اور اللہ کی اس ہدایت کوجس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، قبول نہ کیا۔ (صیح بخاری: جلداول: حدیث نمبر 80) 12\_ابل خانہ کی آخرت کی فکراور ان کی تربیت (اورجودعائیں مانگا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بیو یوں اوراینی اولا دہے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کویر ہیز گاروں کا امام بنا' ) وضاحت: ایک دنیا پرست انسان بیسوچتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی اولا د کا کیا ہوگا۔جبکہایک خدایرست بیسو چناہے کہ اولا د کے مرنے کے بعد اولا دکا کیا ہوگا۔ چنانچہ وہ اپنے اہل خانہ کی نیکی و بدی سے بے نیاز نہیں رہتا۔ان کی اچھی اخلاقی تربیت کرتا ہے اور ساتھ میں

رب سے بیالتجا کرتار ہتا ہے کہا گراہے نیکیوں کی تو فیق مل گئی ہے تو یہی تو فیق گھر والوں کو بھی مل جائے۔وہ متقیوں کا سربراہ ہونہ کہ فاسقوں کا امام۔آگے حضرت لقمان کی ایک نصیحت آرہی ہے،جس سےمعلوم ہوتا ہے کہ صالحین اپنی اولا دکی کیا تربیت کرتے ہیں۔ **حدیث: حضرت ابن عمررضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا آگاہ رہو** تم میں سے ہرایک ذمہ دار ہے اورتم سب سے ان کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا پس وہ امیر جولوگوں کا ذمہ دار ہے اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور جوآ دمی اینے گھر والوں کا ذمہ دارہے اس سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا اورعورت اپنے خاوند کے گھر اوراس کی اولا دکی ذمہ دار ہے اس سے ان کے بارے میں یو چھاجائے گا اور غلام اینے آقا کے مال کا ذمددار ہے اس سے اس کے بارے میں یو چھا جائے گا آگاہ رہوتم میں سے ہرایک ذمہ دار ہے اور ہرایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ (صحیح مسلم: جلدسوم: حدیث نمبر 227) عبدالله بنعمرو رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: آ دمی کو گنهٔ گار کرنے کے لیے بیمل کافی ہے کہ وہ ان لوگوں کو ضالع کردے جنھیں وہ کھلاتا ہے(لیعنی اہل خانہ)۔(ابودؤد)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کی رحمت اس بندے پر جو رات کواٹھ اوراس نے نماز تہجد پڑھی، اورا پنی بیوی کو بھی جگایا اوراس نے بھی نماز پڑھی اورا گر نیندے غلیے کی وجہ سے وہ نہیں آٹھی تو اس کے منہ پر پانی کا ہلکا سما چھینٹا دے کراس کو بیدار کر دیا۔ اوراسی طرح اللہ کی رحمت اس بندی پر جورات کونماز تہجد کے لیے آٹھی اوراس نے نماز اوا کی اورا پینے شوہر کو بھی جگایا، پھراس نے بھی اٹھ کرنماز پڑھی، اوراگردہ نما ٹھا تو اس کے منہ پر پانی کا ہلکا سما چھینٹا دے کراٹھا دیا۔ (ابی داور)

# 8\_ایک مروصالح کی نفیحت

"جم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کاشکر گزار ہو۔ جوکوئی شکر کرے اس کاشکراس کے

اینے ہی لیے مفید ہے۔ اور جو کفر کری تو حقیقت میں اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے۔

یا د کرو جب لقمان اینے بیٹے کونسیحت کرر ہاتھا تواس نے کہا' بیٹا! خدا کے ساتھ کسی کوشریک نہ کرنا، حق بیہ ہے کہ شرک بہت بڑاظلم ہے۔ اوربیر حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کواینے والدین کاحق پیچانے کی خودتا کید کی ہے۔اس کی ماں نے ضعف برضعف اٹھا کراہے اپنے پیٹ میں رکھااور دوسال اس کا دودھ جھوٹنے میں گئے۔(اس لیے ہم نے اس کونصیحت کی کہ )میراشکراوراینے والدین کا شکر بجالا، میری ہی طرف مجھے پلٹنا ہے۔لیکن اگروہ تچھ پر دباؤڈ الیں کہ میرے ساتھ توکسی ایسے کوشر یک کرے جسے تونہیں جانتا توان کی بات تو ہرگز نہ مان ۔اور دنیامیں ان کے ساتھ نىك برتاؤ كرتاره ـ اوران کے طریقے کی پیروی کر جومیری طرف متوجہ ہیں۔ پھرتم سب کو پلٹنامیری ہی طرف ہے،اس وقت میں تمہیں بتادوں گا کہتم کیسے ممل کرتے رہے ہو۔ (اور لقمان نے کہاتھا کہ) بیٹا،کوئی چیزرائی کے دانہ کے برابر بھی ہواور کسی چٹان میں یا آسانوں باز مین میں کہیں چھپی ہوئی ہو،اللہ اسے نکال لائے گا۔وہ باریک بیں اور باخبر ہے۔ اے میرے بیٹے!، نماز کا اہتمام رکھ،

نیکی کا حکم دے اور بدی سے نع کر،

#### ..... قرآن كا مطلوب انسان 77 .....

اور جومصیبت بھی پڑے اس پر صبر کر، بیوہ باتیں ہیں جن کی بڑی تا کیدگی گئے ہے۔ اورلوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر، نہ زمین پراکڑ کرچل،اللہ کسی خود پبنداور فخر جتانے والے شخص کو پیندنہیں کرتا۔

ا پنی حال میں اعتدال اختیار کراورا پنی آواز ذرالست رکھ،سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے۔'(لقمان 31:19-12)

#### عنوان ومطالبات

یہ حضرت لقمان کی نفیحت ہے جوانہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔حضرت لقمان عرب کے ایک مشہور حکیم و دانا شخص تھے۔اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی نفیحت کونفل کر کے اسے یہ سندعطا کردی کہ یہی کچھاللہ تعالیٰ کو بھی مطلوب ہے۔ یہی وہ خصوصیات ہیں جو صالحین کی سیرت بھی رہی ہیں اوران کی اپنی اولا دکونصیحت بھی۔

1۔ شکر (ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار ہو۔ جوکوئی شکر کرے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے۔ اور جو کفر کر ہے تو حقیقت میں اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ مجمود ہے۔ )
وضاحت: اللہ کا شکر اوا کرنا ایمان کی اصل ہے۔ جو شخص شکر گزار ہوتا ہے اس کی نعمتیں بڑھتی ہیں اور جو ناشکری کا رویہ اختیار کرتا ہے وہ اللہ کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ کیونکہ اللہ کسی کامختاج نہیں سب اللہ کے تیاج ہیں۔ سو انسان اگر خود پر اللہ کافضل چا ہے تو شکر گزار رہے اور ناشکری سے نیچے کیونکہ اللہ ناشکروں کو پسند نہیں کرتا۔

**حدیث: سیدہ عائشہرضی اللّٰد تعالیٰ عنہا سے روایت ہے ک**ررسول اللّٰدصلی اللّٰدعلیہ وسلم جب نماز

پڑھتے تو اس قدر قیام فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یا وُں مبارک پرورم آ جا تا۔حضرت

عا ئشەرىنى اللەتغالى عنها نے عرض كياا باللە كے رسول صلى الله عليه وسلم! آپ ايسا كيوں كرتے ہيں حالانكه آپ كي ايسا كيوں كرتے ہيں حالانكه آپ كے الشاد عليه وسلم نے ارشاد فرمايا اسے عائشة كيا ميں شكر گزار بندہ نه بنوں - (صحيح مسلم: جلد سوم: حديث نمبر 2629)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وہ لوگ جوتم سے مال ودولت اور دنیاوی جاہ و مرتبہ میں کم ہیں، ان کی طرف دیکھو (تو تمھارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا) اور ان لوگوں کی طرف نہ دیکھو جوتم سے مال و دولت اور دنیاوی ساز وسامان میں بڑھے ہوئے ہیں، تا کہ جونعمتیں تصصیں اس وقت ملی ہوئی ہیں، وہ تمھاری نگاہ میں حقیر نہ ہوں۔ (مسلم)

2\_شرک سے پر ہیز (یادکروجب لقمان اپنے بیٹے کوضیحت کر رہاتھا تواس نے کہا' بیٹا! خدا کے ساتھ کسی کوشریک نہ کرنا ، حق میہ ہے کہ شرک بہت بڑاظلم ہے'۔)

وضاحت: اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی ناشکری شرک کرنا ہے۔ شرک صرف اس کا نام نہیں کہ خدا کے ساتھ کسی اورکومعبود مانا جائے بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ،صفات اورا ختیارات اور حقوق میں کسی اورکوشر یک کرنا بھی شرک ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی واضح کردی گئی ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ دوسری جگہوں پر یہ وضاحت بھی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کومعاف کر سکتے ہیں، مگر شرک کرنے کووہ معاف نہیں کریں گے۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا: ميرے پاس جرئيل عليه السلام آئے اور مجھے بيخ شخبرى سنائى كه آپ كى امت ميں سے جو شخص الله كے ساتھ كسى كوشريك نه كرے وہ داخل جنت ہوگا تو ميں نے كہا: گواس نے زنا كيا ہو، گواس نے چورى كى ہو، آپ عليه السلام نے فر مايا: ہاں! گو اس نے زنا اور چورى كى ہو۔ ( بخارى ومسلم )

3-ماں باپ کی شکر گزاری (جم نے اس کونصیحت کی کہ) میراشکراوراپنے والدین کاشکر بجالا)
وضاحت: اللہ تعالی کے نز دیک اپنے حقوق کے بعد سب سے اہم حق والدین کا ہے۔ اس لیے
اپنے ساتھ ان کی شکر گزاری کی تلقین کی گئی ہے۔ ماں کے خصوصی ذکر سے یہ بات واضح ہوگئ
ہے کہ خدمت اور شکر گزاری میں اس کاحق باپ سے زیادہ ہے۔ کین اگر والدین شرک اور خدا
کی نافر مانی پر ابھاریں تو ان جیسی ہستی کی بات کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ اس کا سب یہ ہے
کہ خدا کے حق سے بڑاکسی کاحق نہیں ہے۔

حدیث: حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے عرض کیا میں ہجرت اور جہاد کی آپ صلی اللہ علیہ سلم (کے ہاتھ پر) بیعت کرتا ہوں اور اللہ تعالی سے اس کا اجر چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیرے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں بلکہ دونوں زندہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اللہ سے اس کا اجر چاہتے ہو؟ اس نے عرض کیا جی ہاں نے عرض کیا جی ہاں بلکہ دونوں کے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اللہ سے اس کا اجر چاہتے ہو؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے والدین کی طرف جا اور ان دونوں سے اچھا سلوک کر۔ (صحیح مسلم: جلد سوم: حدیث نمبر 2010)

4\_نیک لوگوں کی پیروی (اوران کے طریقے کی پیروی کر جومیری طرف متوجہ ہیں )

وضاحت: شرک کے معاملے میں والدین کی پیروی سے منع کرنے کے ساتھ ہی ہے بھی بتادیا گیا ہے کہ انسان کواگر پیروی کرنی ہے تو ان لوگوں کی کرنی چاہیے جو خدا پرست ہیں۔ یہیں سے بیہ بات واضح ہے کہ جولوگ اللّٰہ تعالٰی کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں ، ایسے لوگوں کی پیروی اللّٰہ تعالٰی کوقطعاً پینزئہیں۔

حدیث: حضرت جریر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه کہتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے

فرمایا جس نے اچھا طریقہ جاری کیا اور اس میں اس کی اتباع کی گئی تو اس کے لیے بھی اس کے متبعین کے برابر ثواب ہوگا اور ان کے ثواب میں کوئی کی نہیں آئے گی۔ جبکہ اگر کسی نے برائی کے کسی طریقے کورواج دیا اور لوگوں نے اس کی اتباع کی تو اس کے لیے بھی اتبای گناہ ہوگا جتنا اس کی اتباع کرنے والوں کے لیے اور ان کے گناہ میں کوئی کی نہیں آئے گی (تر مذی ، 585)۔ حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

نیک ساتھی اور برے ساتھی کی مثال اس طرح ہے جیسے کستوری والا اور آگ کی بھٹی دھو نکنے والا۔ کستوری والا یا تو تجھے عطیہ دے گایا تو خود اس سے خرید لے گا بھر تو اس سے پاکیزہ خوشبو پالے گا۔ اور بھٹی دھو نکنے والا یا تو تیرے کپڑے جلا ڈالے گایا تو اس سے بد بودار ہوا پائے گا۔ وبھٹی دھو نکنے والا یا تو تیرے کپڑے جلا ڈالے گایا تو اس سے بد بودار ہوا پائے گا۔ وبھٹری مسلم)

5۔ خدا کے علم سے ڈرتے رہنا (کوئی چیزرائی کے دانہ کے برابر بھی ہواور کسی چٹان میں یا آسانوں یاز مین میں کہیں چھی ہوئی ہو،اللہ اسے نکال لائے گا۔وہ باریک بیں اور باخبرہے)

وضاحت: انسان کاممل جتنا بھی چھوٹا ہواور کسی بھی جگہ چھپ کر کیا جائے، اللہ تعالیٰ اس سے واقف رہتے ہیں۔ وہ رائی کے دانے کے برابر ممل کو بھی قیامت کے دن نامہ اعمال میں پیش کردیں گے۔ یہ یفتین انسان کو نیکی پر ابھار تا اور گنا ہوں سے روکتا ہے۔ یہی تقوی کی اساس ہے۔

حدیث: حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا ابوالقاسم علیہ السلام نے فرمایا: قشم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر (اللہ کے قبر وجلال اور قیامت وآخرت کے لرزہ خیز ہولناک احوال کے متعلق) شخصیں وہ سب معلوم ہوجائے، جو مجھے معلوم ہے، تو تمھارا ہنسنا بہت کم ہوجائے اور رونا بہت بڑھ جائے۔ (بخاری)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد

فرمایا: جوشخص ڈرتا ہے وہ شروع رات میں چل دیتا ہے اور جوشر وع رات میں چل دیتا ہے، وہ عافیت کے ساتھ اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ یا در کھواللّٰہ کا سودا سستانہیں بہت مہنگا اور بہت فیمتی ہے۔ یا در کھواللّٰہ کا وہ سودا جنت ہے۔ (تر مذی)

6- نماز (اےمیرے بیٹے! نماز کا اہتمام رکھ)

وضاحت: نمازخدا کی شکرگزاری کاسب سے بڑا اظہار ہے، اس لیے اس کا یہاں خاص کر ذکر آیا ہے۔ گران نصیحتوں کا ایک اور پہلو ہے جس پر توجہ رکھنا ضروری ہے وہ یہ کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو باا ہتمام بینصائح فرمائی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی بیز دمہ داری ہے کہ اولا دکی تربیت کا خصوصی اہتمام کریں اور ان تمام اچھی بری چیزوں کے حوالے سے خاص طور پر بٹھا کر نصیحت کریں۔ نماز چونکہ سب سے بڑا دین تھم ہے اس لیے والدین کی بیز مہداری ہے کہ اس حوالے سے اولا دکو نصیحت کریں۔ نماز چونکہ سب سے بڑا دین تھم ہے اس لیے والدین کی بیز مہداری ہے کہ اس حوالے سے اولا دکو نصیحت کرتے رہیں۔

حدیث: حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فر مایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھنے اور زکو ق دینے اور ہرمسلمان سے خیر خواہی کرنے (کے اقرار) پر بیعت کی ۔ (صیح بخاری: جلداول: حدیث نمبر 56)

حضرت سعید بن العاص رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا
کہ باپ اولا دکو جو بچھ دیتا ہے، اس میں سب سے بہتر عطیه اس کی اچھی تعلیم وتربیت ہے۔ (مشکوۃ)
حضرت انس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: اپنی
اولا دکا اگرام کرو، اور (اچھی تربیت کے ذریعے) ان کوشن ادب سے آراستہ کرو۔ (ابن ماجہ)
7۔ امر بالمعروف اور نہی عن المئر (اے میرے بیٹے! نیکی کا تھم دے اور بدی سے متح کر)
وضاحت: معروف سے مراد وہ اچھائیاں ہیں جوانسانیت کے نزد یک مسلم ہیں جبکہ منکر اس کی

ضد ہے۔ایک مومن معاشرے کے خیر وشر سے بے نیاز نہیں رہ سکتا۔اس لیے وہ ہمیشہ لوگوں کو اچھائیوں کی تلقین اور برائیوں سے بازر ہنے کی نصیحت کرتا ہے۔

حدیث: حضرت ابومسعود انصاری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله علیه وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی نیک کام کی طرف (کسی بندے کی) رہنمائی کی تو اس کو اس نیک کام کے کرنے والے بندے کے اجر کے برابر ہی اجر ملے گا۔ (مسلم)

حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جسم اس پاک ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے تم پر لازم ہے اور تم کو تا کید ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن الممنکر کا فریضہ انجام دیتے رہو، یا پھر ایسا ہوگا کہ اللہ تم پر اپنا کوئی عذاب بھیج دےگا، پھرتم اس سے دعا ئیں کرو گے اور تمھاری دعا ئیں قبول نہیں کی جا ئیں گی۔ (تر فدی) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا جتم میں سے کوئی شخص (اپنے دائرہ اختیار میں) کوئی برائی دیکھے تو اسے جا ہے کہ ہاتھ سے اس کا از الدکرے۔ پھراگر اس کی ہمت نہ ہوتو زبان سے اور اگر یہ بھی نہ ہوسکے تو دل سے اسے نا گوار سمجھے اور بیا بمان کا اد فی ترین درجہ ہے۔ (مسلم) میں جب (اور جومصیبت بھی پڑے اس برصبر کر، بیوہ باتیں ہیں جن کی بڑی تا کید کی گئی ہے)

وضاحت: صبر کے گئی پہلو ہیں۔ مثلاً نا گہانی آفتوں پر صبر، دین تن پر استقامت کے لیے ماحول کے تقاضوں کے خلاف مزاحمت وغیرہ ۔ مگر کے تقاضوں کے خلاف مزاحمت وغیرہ ۔ مگر یہاں صبر کا وہ خاص پہلو نمایاں ہے جوامر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہوئے پیش آنے والی مشکلات کے معاملے میں کیا جاتا ہے۔ یہ کام بڑی حکمت اور صبر کا تقاضہ کرتا ہے، اسی لیے خاص کر یہاں اس کی تلقین کی گئی ہے۔ لیکن صبر کی ضرورت انسان کو زندگی میں ہر ہر پہلوسے خاص کر یہاں اس کی تلقین کی گئی ہے۔ لیکن صبر کی ضرورت انسان کو زندگی میں ہر ہر پہلوسے بڑتی ہے اور ہر پہلوسے والی مشکلات ہے۔ اور ہر پہلوسے اور ہر پہلوسے والی مشکلات کے اور ہر پہلوسے صبر کا بڑا اجر ہے۔

حدیث: حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آزمائش جتنی سخت ہوگی اتنا ہی بڑا انعام ملے گا، اور اللہ تعالی جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو آئہیں آزمائشوں میں ڈالتا ہے۔ پس جولوگ اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں اور صبر کریں تو اللہ ان سے خوش ہوتا ہے اور جولوگ آزمائش میں اللہ سے ناراض رہیں تو اللہ بھی ان سے ناراض ہوجا تا ہے۔ (ترمذی)

حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جو شخص صبر کرے گا الله تعالی اسے صبر عطا کرے گا اور کسی شخص کو صبر سے بہتر اور کشادہ تر نعمت نہیں ملی ۔ (صبح بخاری: جلداول: حدیث نمبر 1382)

9۔ تکبر سے پر ہیز (اورلوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر، نہ زمین پراکڑ کر چل، اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسندنہیں کرتا)

وضاحت: یہاں تکبر کے دومظا ہر بیان کیے گئے ہیں۔ایک اکڑی چال۔اس کی تفصیلی وضاحت عنوان نمبر 5' اللہ تعالیٰ کی پیند و ناپیند کا فیصلہ 'کے تحت گزرچکی ہے۔ تکبر کا دوسرا مظہر دوسر بے لوگوں سے بے رخی بر تناہے۔ یہاں لوگوں سے مراد ظاہر ہے کہ کمز وراور غریب لوگ ہیں۔ یہاں بیکھی واضح کردیا گیا ہے کہ تکبر کا بیرو بیاللہ تعالیٰ کو تخت ناپیند ہے۔

حدیث: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کے دل میں رائی کے ایک دانے کے برابر بھی غرور ہو، وہ جنت میں داخل نہیں ہوسکتا۔ (ابوداؤ د، رقم 4091)

حارث بن وہب خزاعی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ کیا میں تمہیں اہل جنت کی خبر نہ دوں۔وہ ہر کمز وراور حقیر ہے،اگر اللہ پر کوئی قسم کھالے تو اللہ اس کو پورا کر دے۔ کیا میں تمہیں دوزخ والوں کی خبر نہ دوں وہ شریر مغروراور تکبروالے لوگ ہیں۔ (: صحیح بخاری: جلد دوم: حدیث نمبر 2032)

10 \_ گفتار و رفتار میں اعتدال(اپنی حال میں اعتدال اختیار کراور اپنی آواز ذرابیت رکھ،سب آواز ول سے زیادہ بری آواز گرھوں کی آواز ہوتی ہے)

وضاحت: یہ تکبر کے برعکس انکساری کے رویے کے مظاہر ہیں۔ یعنی اکڑ کے بجائے اعتدال کی جال چانا۔ اس پراو پرسورہ فرقان عنوان نمبر 1 میں بات کی جاچئی ہے۔ انکساری کا دوسرا مظہر لوگوں کے ساتھ نری سے بات کرنا ہے۔ اہل ایمان کوائی کی تلقین کی گئی ہے۔ جبکہ بلند آ واز سے لوگوں کی تحقیر کرنے والے خص کی آ واز کواللہ تعالی نے گدھے کی آ واز سے تشبید دے کراس کی برائی بیان کی ہے۔ حدیث: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا میں تم کوایسے شخص کی خبر نہ دوں جو دوزخ کے لیے حرام ہے، اور دوزخ کی آگ اس پر حرام ہے؟ (سنومیں بتا تا ہوں، دوزخ کی آگ حرام ہے) ہرا یسے شخص پر جومزا ت کا تیز نہ ہو، نرم ہو، لوگوں سے قریب ہونے والا ہو۔ نرم خوہو۔ (ابوداؤد، تر مذی)

عبدالله بن سرجس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: اچھی سیرت، اور اطمینان ووقار سے اپنے کام انجام دینے کی عادت اور میانه روی ایک حصہ ہے نبوت کے چوبیس حصول میں سے ۔ (تر مذی)

-----

معاویہ اپنے باپ حضرت جامعہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ وعلیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یارسول اللہ صلی اللہ وعلیہ وسلم ، جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں اور آپ سے مشورے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے پوچھا:تمھاری ماں زندہ ہے؟ عرض کیا: جی ہاں۔ فرمایا: تو اس کی خدمت میں رہو، اس لیے کہ جنت اس کے یاوُں کے نیچے ہے۔ (نسائی، رقم 3106)

# 9۔ابدی معتبی کن کے لیے ہیں

''جو کچھ بھی تم لوگوں کودیا گیاہے وہ محض دنیا کی چندروزہ زندگی کاسروسامان ہے،اورجو کچھ اللہ کے ہاں ہےوہ بہتر بھی ہےاوریائیدار بھی۔وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو:

ایمان لائے ہیں۔

اوراپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔

اور جوبڑے بڑے گنا ہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پر ہیز کرتے ہیں۔

اورا گرغصّہ آجائے تو درگز رکر جاتے ہیں۔

اورجواپنے رب کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں۔

اور نماز قائم کرتے ہیں۔

اوران کا نظام شور کی پر ہوتا ہے۔

اور ہم نے جو کچھ بھی رزق انہیں دیاہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔

اور جب ان پرزیادتی کی جاتی ہے تواس کا مقابلہ کرتے ہیں .....برائی کابدلہ و لیمی ہی برائی کابدلہ و لیمی ہی برائی کی ہے، پھر جوکوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے اس کا اجراللہ کے ذمہ ہے، اللہ ظالموں کو پیند نہیں کرتا۔ اور جولوگ ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیں ان کو ملامت نہیں کی جاسکتی، ملامت کے مستحق تو دوہ ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیاد تیاں کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے در دناک عذاب ہے۔

اورجس نے صبر کیا اور معاف کیا ،تو بے شک سے بڑی اولوالعزمی کے کا موں میں سے ہے۔'' (شور کا 43:42)

عنوان ومطالبات

دنیا کی فانی نعمتیں انسان کوا کثر دھوکے میں ڈال دیتی ہیں۔حالانکہ جونعمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں تیار کررکھی ہیں وہ دنیا کی نعمتوں سے زیادہ اچھی بھی ہیں اوروہ فانی نہیں بلکہ ہمیشہر ہنےوالی ہیں۔ نیعتیں جن لوگوں کوملیں گی ان کی خصوصیات درج ذیل ہیں۔ 1-ایمان (اور جو یکھاللہ کے ہاں ہے .....وہ ان لوگوں کے لیے ہے جوایمان لائے ہیں ) وضاحت: خدا کےمطلوب انسان کی پہلی خصوصیت ایمان ہے۔اینے تعصّبات اور حالات کے جرکے باوجود جولوگ ایمان لاتے ان کا ایمان ہی اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ نجات کے لیے کافی ہوتا ہے کیکن اللہ تعالیٰ ہرمقام پرایمان کے ساتھ کچھودیگرا عمال کا بھی مطالبہ کرتے ہیں۔ بیگویاا یمان کے لازمی اجزامیں۔ یہاں بھی ایمان کے بعدان مطالبات کی تفصیل کی گئی ہے۔ حدیث: ابوہررہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، یکا یک آ پ صلی اللّٰہ علیہ وآ لہ وسلم کے سامنے ایک شخص آ یا اوراس نے ( آپ صلی الله علیه وآله وسلم ہے ) یو جھا کہ ایمان کیا چیز ہے؟ آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے فر مایا کهایمان بیہ ہے کہتم اللہ براورا سکے فرشتوں براور ( آخرت میں )اللہ کے ملنے براوراللہ کے پغیبروں پرایمان لا وَاور قیامت کا یقین کرو، (صحیح بخاری: جلداول: حدیث نمبر 49) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: ایمان کی ستر ہے بھی کچھاو برشاخییں ہیں اوران مین سب سے اعلیٰ اورافضل تو لاالـ ہ الالله كا قائل ہونا ہےاوران میںاد نیٰ درجے کی چیزاذیت اور تکلیف دینے والی چیزوں کاراستہ سے ہٹادینا ہے اور حیاا بمان کی ایک اہم شاخ ہے۔ ( بخاری ومسلم )

حضرت عبادہ بن صابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے خو درسول اللہ صلی

www.inzaar.pk

الله علیه وسلم سے سنا ہے، آپ ارشاد فرماتے تھے کہ: جوکوئی شہادت دے کہ اللہ کے سواکوئی عبادت و بندگی کے لائق نہیں ہے اور محمصلی اللہ علیه وسلم اس کے رسول ہیں، تو اللہ نے اس شخص پر دوزخ کی آگ حرام کر دی ہے۔ (مسلم)

2\_تو کل (اوراپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں)

وضاحت: تو کل اہل ایمان کی بنیادی اور لازمی صفات میں سے ایک ہے۔ تو کل رکھنے والے اہل ایمان نیں گردوگرم میں اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ وہ مشکلات میں مایوس نہیں ہوتے اور نعمتوں کو اپنا کمال سجھنے کے بجائے خدا کی عطا سجھتے ہیں۔ انہیں اس بات پر بھی بھروسہ ہوتا ہے کہ خدانے جنت کے جووعدے کیے ہیں وہ انہیں ضرور پورا کرےگا۔

حدیث: حسین بن عبدالرحمٰن رضی الله تعالی عنه کہتے ہیں کہ میں سعید بن جبیر رضی الله تعالی عنه کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ تو انہوں نے ابن عباس رضی الله تعالی عنه سے نقل کیا کہ آنخضرت صلی الله علیه وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے ستر ہزار آدمی جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جھاڑ کھونک نہیں کرتے ، اور نه شگون لیتے ہیں اور اپنے رب پر کھروسہ کرتے ہیں۔ (صبحے بخاری: جلد سوم: حدیث نمبر 1393)

حضرت عمروبن العاص رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که آدمی کا دل ہروادی میں بھٹکتا رہتا ہے، تو جوشخص اپنے دل کو وادیوں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دے گا تو الله کو پروانه ہوگی که اسے کون ہی وادی تباہ کرتی ہے، اور جوشخص الله پرتو کل کرے گا، الله تعالی اسے ان وادیوں اور راستوں میں بھٹکنے اور تباہ ہونے سے بچائے گا۔ (مشکوۃ ، ابن ماجه) الله تعالی اسے ان وادیوں اور راستوں میں بھٹکنے اور تباہ ہونے سے بچائے گا۔ (مشکوۃ ، ابن ماجه) کے کاموں سے پہنا (اور جو بڑے بڑے گنا ہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پہنے کرتے ہیں)

حدیث: رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ، اور حلال وحرام کے درمیان کچھ امور غیر واضح ہیں جن کو بہت آ دمی نہیں جانے پس جو شخص ان مشتبہ امور سے بچار ہاوہ اپنی آبرواور دین کو بے داغ بچالے گا اور جو مشتبہات میں پڑگیا (آخر کار) حرام میں پڑجائے گا جیسے کوئی چرواہا اگر محفوظ چراہ گاہ کے آس پاس چرا تا ہے تو اغلب ہے کہ وہ چرا گاہ کے اندر بھی جایڑے۔ (متفق علیہ)

4-غصه پرقابو **اور درگز**ر(اوراگرغصّه آجائے تو درگز رکرجاتے ہیں)

وضاحت: باہمی معاملات میں بار ہادوسروں کاروییانسانوں کوغصد دلانے کا سبب بن جاتا ہے۔ مگر بندہ مومن سے بیمطلوب ہے کہ وہ اشتعال دلانے کے مواقع پر بھی غصہ میں نہ آئے اور لوگوں کومعاف کرنے کی روش اختیار کرے۔اسی سے بیہ بات بھی واضح ہے کہ بلاوجہ غصہ کرنا کس درجہ کی ناپسندیدہ بات ہے۔

حدیث: حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فر مار ہے تھے کہ طاقتور آ دمی پہلوان نہیں ہوتا صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول پھر طاقتور کون آ دمی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جو غصہ کے وقت اپنے ..... قرآن كا مطلوب انسان 89 .....

آپ کو قابومیں رکھ سکے۔ (صحیح مسلم: جلد سوم: حدیث نمبر 2147) 5۔اللّٰد کی یکار کا جواب (اور جوایئے رب کی دعوت پرلبیک کہتے ہیں)

وضاحت: الله تعالی نے انسان کو خیر وشر کا شعور دے کراس دنیا میں بھیجا ہے۔ پھراس دنیا میں شیطان کے بیرو بھی ہیں۔اہل ایمان ہر موقع پر شیطان کے بجائے رحمان کی طرف بلانے والے بھی ہیں۔اہل ایمان ہر موقع پر شیطان کے بجائے رحمان کی پیروی کرتے اوراس کی بیکار کا جواب دیتے ہیں، چاہے بیکام کتناہی مشکل کیوں نہ لگے۔الله کی طرف بلانے کی یہ بیکار آخری دفعہ نبی آخر الزمال نے کامل صورت میں بلند کی تھی اوراب قیامت سے سے برخص پر فرض ہے۔

تک یہ بیکار قرآن کریم کی بیکار ہے جس کا جواب دینا ہم میں سے ہرخض پر فرض ہے۔

حدیث: حضرت الوہررہ وضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت لیعن ''اے رسول! اپنے قریبی رشتہ داروں کو درائیے'' (الشعراء214:26) کے نزول کے بعد کھڑے ہوئے توارشاد فرمایا کہ اے گروہ قریش درائی اور کلمہ فرمایا) اللہ کی اطاعت کروکیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں میں تمہارے کسی کام نہیں آسکتا ہوں اے بنی عبد مناف! اللہ کے ہاں میں تمہارے کسی کام نہیں آسکتا ہوں اے بنی عبد مناف! اللہ کے ہاں میں تمہارے کسی کام نہیں آسکتا اے عباس بن عبد المطلب! اللہ کے ہاں میں تمہارے کسی کام نہیں آسکتا۔اے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیغیم رخدا کی کھو بھی! میں خدا کے سامنے تمہارے کسی کام نہیں آسکتا۔اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میرے مال سے سب کچھ لے سکتی ہو مگر جب تک نیک عمل نہیں کروگی خدا کے سامنے میں تنہارے کسی کام نہیں آسکتا۔ (صحیح بخاری: جلد دوم: حدیث نیک عمل نہیں کروگی خدا کے سامنے میں تنہارے کسی کام نہیں آسکتا۔ (صحیح بخاری: جلد دوم: حدیث نیک عمل نہیں کروگی خدا کے سامنے میں تنہارے کسی کام نہیں آسکتا۔ (صحیح بخاری: جلد دوم: حدیث نیک عمل نہیں کورٹ کروٹ کیں کہا کہ کہیں تا سامنے میں تنہارے کسی کام نہیں آسکتا۔ (صحیح بخاری: جلد دوم: حدیث نیک عمل نہیں آسکتا۔ (صحیح بخاری: جلد دوم: حدیث نیک عمل نہیں آسکتا۔ (صحیح بخاری: جلد دوم: حدیث نیک عمل نہیں آسکتا۔ (صحیح بخاری: جلد دوم: حدیث نیک عمل نہیں آسکتا۔ (صحیح بخاری: جلد دوم: حدیث نیک عمل نہیں آسکتا۔ (صحیح بخاری: جلد دوم: حدیث نیک عمل نہیں آسکتا۔ (صحیح بخاری: جلد دوم: حدیث نیک عمل نہیں آسکتا۔ (صحیح بخاری: جلد دوم: حدیث نیک عمل نہیں آسکتا۔ (صحیح بخاری: جلد دوم: حدیث نیک عمل نہیں آسکتا۔ (صحیح بخاری)

6\_نماز (اورنماز قائم کرتے ہیں)

رب کی پکار پر لبیک کہنے کے بعد جو پہلا مطالبہ اہل ایمان کے سامنے آتا ہے وہ نماز کا ہوتا ہے۔ چنانچے پنج وقتہ نماز کی ادائیگی ایمان کی سب سے بڑی شناخت اور فرما نبر داری کا سب سے بڑااظہار ہے۔قرآن کریم سورہ عنکبوت میں ہے بھی واضح کرتا ہے کہ نماز فواحش ومنکرات اور دیگر گناہوں سے روکتی ہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جن سے رکنے کا مطالبہ ابتدائی آیات میں کیا گیا ہے۔ نمازاس پہلو سے بھی بڑی اہم ہے کہ وہ گناہ سے روکتی بھی ہے اور انہیں دھوتی بھی ہے۔ حدیث: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: یہ بتاؤ کہ اگر تم میں سے کسی کے درواز سے پرایک نہر ہوجس میں وہ روزانہ پانچ مرتبہ نہائے تو کیا اُس کے جسم میں نام کی کوئی چیز باقی رہ جائے گی؟ لوگوں نے عرض کیا: اس صورت میں تو یقیناً میل کا کوئی شائبہ باقی نہ رہے گا۔ آپ نے فر مایا: یہ پانچ نمازوں کی مثال ہے۔اللہ ان کے ذریعے سے بالکل اسی طرح گنا ہوں کو مٹادیتا ہے۔ (بخاری، رقم 528)

### 7\_مشاورت (اوران کانظام شوری پر ہوتاہے)

وضاحت: انسان تنها زندگی نہیں گزارتا بلکہ لوگوں میں جیتا ہے۔ مسلمان جب اجتماعیت میں ڈھلتے ہیں تو دین کامطالبہ میہ ہے کہ وہ اپنانظم اجتماعی باہمی مشاورت کے اصول پر قائم کریں۔ نہ کہ آمریت اورنسل وخاندان کے بادشاہی طریقے پر۔

حدیث: حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:
جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امانت دار لینی خیر خواہ ہو، خیانت کا ربینی بدخواہ نہ ہو۔ (مسلم)
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس
سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امین ہواور وہی مشورہ دے جواپنے لیے بیند کرتا ہو۔ (طبرانی)
حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فر مایا: جس سے مشورہ طلب کیا جائے اس کوا مانتدار ہونا چا ہیے خواہ مشورہ دے یا نہ دے۔ (طبرانی)
8۔ انفاق (اور ہم نے جو بچھ بھی رزق آنہیں دیا ہے اس میں سے خرج کرتے ہیں)

قرآن کریم میں نماز کے ساتھ جگہ جگہ انفاق یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مطالبہ بیان کیا جا تا ہے۔ نماز حقوق رب کی جامع ہے تو انفاق حقوق العباد کا سب سے بڑا اظہار ہے۔ یہاں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ انسان جوخرچ کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ کے دیے ہوئے ہی میں سے ہوتا ہے۔ اس لیے یہ سی پراحسان نہیں بلکہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے بچھ حصہ اس کے تکم پراس کے بندوں کودینا ہے۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر بندے کواللہ کا پیغام ہے کہ اے آ دم کے فرزند! تو (میرے ضرورت مند بندوں پر) اپنی کمائی خرچ کر، میں این خزانہ سے تجھ کو دیتار ہوں گا۔ (بخاری، مسلم)

حضرت اسابنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: تم اللہ کے بھروسہ پراس کی راہ میں کشادہ دستی سے خرچ کرتی رہواور گنومت۔ اگرتم اس کی راہ میں اس طرح حساب کر کے دوگی تو وہ بھی شمصیں حساب ہی سے دے گا۔ اور دولت جوڑ جوڑ کر اور بند کر کے ندر کھو ورنہ اللہ بھی تم ھارے ساتھ یہی معاملہ کرے گا۔ لہذا تھوڑ ا بہت جو ہو سکے اور جس کی توفیق ملے راہ خدا میں کشادہ دستی سے دیتی رہو۔ (بخاری مسلم) بہت جو ہو سکے اور جس کی توفیق ملے راہ خدا میں کشادہ دستی سے دیتی رہو۔ (بخاری مسلم)

وضاحت: اوپر غصہ کی حالت میں معافی کا حکم دیا گیا ہے مگر بعض اوقات عملاً انسان ایسی زیادتی کرتے ہیں جن کا بدلہ لینا معاشرے کے لیے بہتر ہوتا ہے۔اس کا یہاں حکم دیا گیا ہے۔اسی اصول پراسلام جرائم کی سزائیں مقرر کرتا ہے جیسے تل کی سزاموت ہے۔اسلام میں ظلم کو بلاسبب برداشت کرتے رہنا کوئی دینداری نہیں ہے۔انسان بدلہ لے سکتا ہے۔تا ہم

کابدلہولیی ہی برائی ہے)

یہاں بہ بتادیا گیا ہے کہ جب زیادتی کاار تکاب ہوتواس کابدلہ اتنا ہی لیا جائے۔ جواب میں زیادتی نہ کی جائے۔

حدیث: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی دوامروں کے درمیان اختیار دیا گیا تو ان میں سے آسان صورت کو اختیار کیا جب تک کہ وہ گناہ کی بات نہ ہو، اگر گناہ کی بات ہوتی تو اس سے بہت زیادہ دور رہتے ، خدا کی قتم آپ نے بھی اپنے لئے انتقام نہیں لیا، جب تک محر مات الہیہ کی خلاف ورزی نہ ہو، اور جب اس کی خلاف ورزی کی ہوتو اللہ کے لئے انتقام لیتے۔ (صیح خلاف ورزی نہ جو، اور جب اس کی خلاف ورزی کی ہوتو اللہ کے لئے انتقام لیتے۔ (صیح بخاری: جلد سوم: حدیث نمبر 1690)

10۔ صبر اور درگزر (اور جس نے صبر کیا اور معاف کیا، تو بے شک یہ بڑی اولوالعزمی کے کا موں میں سے ہے)

وضاحت: ظلم کے باوجود معاف کردینا بہر حال ایک بہت افضل عمل ہے۔ یہ عزیمت کی راہ ہے۔ اور یہ بہت افضل عمل ہے۔ یہ خریمت کی راہ ہے۔ اور یہ بہت اور گئا ہے کہ یہ شکل راہ صرف وہی اوگ چل سکتے ہیں جوصبر کی صفت اپنے اندرر کھتے ہوں۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس بندہ پر کوئی ظلم وزیادتی کی جائے اور وہ محض اللہ کے لیے اس سے درگز رکرے (اور انتقام نہ کے ) تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کی بھر پور مدد فرمائیں گے۔ (منداحمہ)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی جناب میں عرض کیا: پر وردگار! آپ کے بندوں میں کون آپ کی بارگاہ میں زیادہ باعزت ہیں؟ ارشاد فر مایا: وہ بندے جو (قصور وارپر) قابو پانے کے بعد، اس کومعاف کردیں۔ (البیمقی)

# 10 \_رسول كريم صلى الله عليه وسلم كوشمنون كاكردار

اورتم بات نه سنو ہرا یک: بہت قسمیں کھانے والے، ذلیل، اشارہ باز، چغلیاں لگانے والے، محملائی سے رو کنے والے، حدسے تجاوز کرنے والے، حق مارنے والے، سنگدل، اوران سب عیوب کے ساتھ بداصل شخص کی۔ ہرکرداراس وجہ سے ہوا کہ وہ مال و اولاد والا ہے۔

(القلم 15:68-10)

#### عنوان ومطالبات

یہ سورۃ القلم کی آیات ہیں۔اس سورہ کے آغاز پر بتایا گیاہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہترین

جب اس کو ہماری آیتیں پڑھ کرسنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے، بیتو اگلوں کے افسانے ہیں۔''

اخلاق وکر دار کے مالک ہیں۔ پھران آیات میں آپ کے مخالفین کی پیت کر داری کی منظرکشی کی گئی ہے۔اس کر دار کی ہرصفت وہ ہے جس کا تصور بھی ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہوسکتا۔ 1۔ بہت قشمیں کھانا (اورتم بات نہ سنو ہرایک بہت قشمیں کھانے والے )

وضاحت: آیت میں 'حلاف کا لفظ استعال ہوا ہے جس کے معنی بہت زیادہ قسمیں کھانے والاُخض ہے۔ قسم انسان کی سچائی کا ثبوت ہوتی ہے ،لیکن بہت زیادہ قسمیں کھاناانسان کے کردار کی لیستی کی دلیل ہوتی ہے۔ یہ کام وہی شخص کرتا ہے جس کی سچائی اس کے اعمال کی بنا پر پہلے ہی مشکوک ہو۔ چنانچہ ایسے جھوٹے لوگ دوسروں کو اپنی سچائی کا یقین دلانے کے لیے ہر بات پر شم مشکوک ہو۔ چنانچہ ایسے جھوٹے لوگ دوسروں کو اپنی سچائی کا یقین دلانے کے لیے ہر بات پر شم کھاتے ہیں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقین کے متعلق قرآن میں آیا ہے کہ وہ قسمیں کھا کھا کراپنی کردار سازی کیا کرتے تھے۔ چنانچہ یہاں اصل مرادوہ جھوٹا شخص ہے جو قسموں کے ذریعے سے جھوٹ کو بچ ثابت کرتا ہے۔

حدیث: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے حاکم کے سامنے جھوٹی قتم کھائی تا کہ اس کے ذریعے کسی مسلمان کا مال مار لے، تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس حال میں اس کی پیشی ہوگی کہ اللہ تعالی اس پر سخت غضبنا ک اور ناراض ہو نگے۔ ( بخاری مسلم )

حضرت ابوامامه بابلی رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جس شخص نے سم کھا کر کسی مسلمان کاحق ناجا ئز طور پر مارلیا، تو الله نے ایسے آدمی کے لیے دوزخ واجب کردی ہے اور جنت کواس پرحرام کردیا ہے۔ حاضرین میں سے کسی شخص نے عرض کیا: یا رسول الله صلی الله علیه وسلم! اگر چہ وہ کوئی معمولی ہی چیز ہو؟ آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ہاں! اگر چہ جنگلی درخت پیلوکی ہی ہو۔ (مسلم)

حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص کسی کا مال جھوٹی قسم کھا کر مارلے گا وہ اللہ کے سامنے کوڑھی ہو کر پیش ہوگا۔ (ابوداؤد)

حضرت ابوقیادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے سنا: خرید وفر وخت میں زیادہ فتمیں اٹھانے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ پس اس سے سودا توزیادہ بکتا ہے کیکن برکت مٹ جاتی ہے۔ (مسلم)

### 2\_ ذليل مونا (مهين ياذليل)

وضاحت: مهین عربی میں ذلیل وحقیراً دمی کو کہتے ہیں۔ یہاں اس سے مرادابیاانسان ہے جو ا بنی گھٹیا حرکتوں کی بنا پرعزت نفس اور وقار گنوا ہیٹھا ہو۔ا بنی خواہشات کے پیچھے اعلیٰ اخلاقی رویوں کو یا مال کرنااس کامعمول ہو۔کردار کی بلندی ان لوگوں کا خاصہ ہوتی ہے جنھیں اپنی عزت نفس کا پاس ہو۔مگر جولوگ مفادات کے لیے عزت نفس کو بھی قربان کر دیں ،ایسے لوگ کچھ دنیوی فائدے تو شاید حاصل کرلیں ،مگر اخلاقی طوریروہ دیوالیہ ہوجاتے ہیں۔پھرعزت نفس کھونے کے بعد بیلوگ ہرا خلاقی حدکو یارکر کےا بیے مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حدیث: حضرت انس رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: جس شخص کی نیت اپنی سعی وثمل ہے آخرت کی طلب ہوتو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنا نصیب فر مادیں گے۔اوراس کے براگندہ حال کو درست فر مادیں گے،اور دنیااس کے پاس خود بخو د ذلیل ہوکرآئے گی۔اورجس شخص کی نیت د نیاطلب کرنا ہوگی ،اللہ تعالی محتاجی کے آٹاراس کی چھ پیشانی میں اس کے چہرے پر پیدا کردیں گے۔اوراس کے حال کو پرا گندہ کردیں گے اور بید نیا اس کوبس اسی قدر ملے گی جس قدراس کے واسطے پہلے سے مقدر ہو پیکی ہوگی۔ (تر مذی)

3\_اشاره باز بونا (اشاره باز)

وضاحت: دوسرے انسانوں کی تحقیر کا ایک عام طریقہ یہ ہے کہ ان پراشارے کیے جائیں اور فقرے کسے جائیں۔ ان کی انسانی کمزوریوں کو اپنے طنز و مذاق کا موضوع بنایا جائے۔ ان پر پھبتی چست کی جائے اوران کی نقل اتاری جائے۔ یہی وہ صفت ہے جسے یہاں بیان کیا گیا ہے۔ وہ مدہ ہے جسے یہاں بیان کیا گیا ہے۔

حدیث: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں کسی کی نقل اتار ناپیند نہیں کرتا، جا ہے اس کے بدلے مجھے بہت ہی دولت ملے۔ (ترمذی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:
ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے (لہذا) نہ خوداس پرظلم وزیادتی کرے، نہ اس کو بے یارو
مددگار چھوڑے، نہ اس کی تحقیر کرے۔ (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینۂ مبارک کی
طرف تین دفعہ اشارہ کر کے فر مایا) تقوی یہاں ہوتا ہے۔ کسی آ دمی کے لیے یہی برائی کافی ہے
کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، اوراس کی تحقیر کرے۔ مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان
کے لیے حرام ہے۔ اس کا خون بھی ، اس کا مال بھی اوراس کی آ بروبھی۔ (مسلم)

### 4\_چفل خوري كرنا (چغليان لگانے والے)

وضاحت: انسانوں میں پھوٹ ڈلوانے کا بیسب سے موثر نسخہ ہوتا ہے۔لگائی بجھائی اور چغل خوری سے دوستوں، رشتہ داروں اور دوسرے تعلقات میں دراڑ ڈالنا بہت آسان ہوتا ہے۔اسی سے لوگوں کو دوسروں سے کاٹ کراپنے ساتھ ملایا جاتا ہے۔اس کے علاوہ کسی طاقتور آ دمی کے سامنے دوسروں کی چغل خوری کرنا بہت سے ذاتی مفادات کے حصول کا سبب بن جاتا ہے۔گر یہی وہ رویہ ہے جورب کو بے حد نالبسند ہے۔

**حدیث**: ہمام بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہا یک آ دمی حاکم تک لوگوں کی باتیں

نقل کرتا تھا، حضرت ہمام رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ پھروہ آ دمی ہم میں آ کر بیٹھ گیا تو حضرت حذیفہ درضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ (صحیح مسلم: جلداول: حدیث نمبر 291)

حضرت عبدالرحمان بن عنم رضی الله تعالی عنه اور اساء بنت یزید رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: الله کے بہترین بندے وہ ہیں جن کود کھے کر الله یاد آئے ، اور بدترین بندے وہ ہیں جو چغلیاں کھانے والے ، دوستوں میں جدائی ڈالنے والے ہیں۔اور جواس کے طالب اور ساعی رہتے ہیں کہ اللہ کے پاک دامن بندوں کوکسی گناہ سے ملوث یا کسی مصیبت اور بریثانی میں مبتلا کریں۔ (منداحمہ)

س-حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میر بے ساتھیوں میں سے کوئی کسی دوسرے کی بات مجھے نہ پہنچایا کرے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں جبتم لوگوں میں آؤں تو میرادل (سب کی طرف سے) صاف اور بے روگ ہو۔ (ابوداؤد) 5۔ بھلائی سے روکنے والے (بھلائی سے روکنے والے)

وضاحت: انسانی کردارکا بیایی انتهائی منفی پہلو ہے کہ آدمی نہ خود کسی بھلائی کی طرف پیش قدمی کرتا ہے اور نہ دوسروں کو ایسا کرنے دیتا ہے۔ اس کا سبب بیہ ہے کہ دوسرے خیر میں آگے برطیس گے تواسے بھی بڑھنا پڑے گا۔ بیاں شخص کو گوارا نہیں ہوتا۔ اس لیے وہ پہلے مرحلے ہی پر دوسروں کو انفاق اور دوسری نیکیوں سے روکتا ہے تاکہ اس کے بخل اور برائی کا پول نہ کھل سکے۔ حدیث: حضرت نعمان بن بشیرضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اللہ کے احکام کو توڑتے ہوئے دیکھا ہے گرٹو کتا نہیں ، اس کے ساتھ رواداری برتا ہے ، ان دونوں کی مثال ایس ہے جیسے کہ کچھلوگوں نے ایک شتی لی۔ اس کشتی میں مختلف برتتا ہے ، ان دونوں کی مثال ایس ہے جیسے کہ کچھلوگوں نے ایک کشتی لی۔ اس کشتی میں مختلف

در جے ہیں، اوپر نیچ۔ چند آ دمی اوپر کے حصے میں بیٹھے اور چند نیچلے حصے میں، تو جولوگ نیچلے حصے میں بیٹھے تھے، وہ پانی کے لیے اوپر والوں کے پاس سے گذرتے تا کہ سمندرسے پانی بھریں تو اوپر والوں کواس سے تکلیف ہوتی۔ آخر کار نیچ کے لوگوں نے کلہاڑی کی اور کشتی کے پیندے کو پھاڑ نے گئے۔ اوپر کے لوگ آئے اور کہاتم مید کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں پانی کی ضرورت ہے اور سمندر سے پانی اوپر جاکر ہی بھرا جاسکتا ہے اور تم ہمارے آنے جانے سے تکلیف محسوں کرتے تو اب ہم کشتی کے تختوں کو تو ڈکر سمندر سے پانی حاصل کریں گے۔ رسول تکلیف محسوں کرتے تو اب ہم کشتی کے تختوں کو تو ڈکر سمندر سے پانی حاصل کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میمثال دے کر بیان فر مایا: اگر اوپر والے نیچو والوں کا ہاتھ پکڑ لیتے اور سوراخ کرنے سے روک دیتے ہیں تو انہیں بھی ڈو بنے سے بچالیں گے اور این کو کہی بچالیں گے اور اگر انہیں اس حرکت سے نہیں روکتے اور چشم پوشی اختیار کرتے ہیں تو انہیں بھی ڈبوئیں گے وارخود بھی ڈو بیں گے۔ ( بخاری )

حضرت عبداللدابن مسعود رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب خیرات کرنے کا حکم آیا تو ہم مزدوری پر بوجھاٹھایا کرتے تھے۔ایک دن ابوعیل آ دھا صاع کھجور لے کرآئے اورایک شخص عبدالرحن بن عوف بہت زیادہ مال لے کرآئے۔منافق کہنے لگ الله اس حقیر خیرات سے بے پروا ہے اور بیزیادہ مال دکھانے کے لئے لایا گیا ہے۔اس وقت بہ آیت نازل ہوئی کہ منافق خیرات کرنے والوں کوعیب لگاتے ہیں جو کم دیتا ہے اسے حقیر کہتے ہیں اور جوزیادہ دیتا ہے اسے حقیر کہتے ہیں اور جوزیادہ دیتا ہے اسے دیا کاری پرمحمول کرتے ہیں۔ (صحیح بخاری: جلددوم: حدیث نمبر 1784)

وضاحت: ایسا کرداردوسرول کے حقوق پرڈا کہ ڈالتا ہے۔وہ ان پرظلم وزیادتی کرتا ہے۔ان کی جان ، مال، آبرو پر حملے کرتا ہے۔حدود کی یہی پامالی یہاں مراد ہے۔ظلم وستم اور دوسروں پر

..... قرآن کا مطلوب انسان 99 .....

زیادتی کابیروییروز قیامت بدترین نتائج کاباعث بے گا۔

حدیث: حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا کے ظلم قیامت کے دن ظالم کے لیے شخت اندھیرا بن جائے گا۔

حضرت اوس بن شرحبیل رضی الله تعالی عنه کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کوفر ماتے سنا کہ جو شخص کسی ظالم کا ساتھ دے کراسے قوت پہنچائے اور وہ جانتا ہو کہ بیخض ظالم ہے تواسلام سے خارج ہے۔ (مشکلوة)

7 حِن تَلْقِي كرنے والا (حق مارنے والے)

وضاحت: اس صفت سے مرادیہ ہے کہ ایسا شخص اپنے ذمے عائد کسی حق کو پورا کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ اسے صرف اپنے حقوق سے دلچیپی ہوتی ہے، مگر دوسروں کے حقوق کے معاملے میں وہ بے مس ہوتا ہے۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھرت ہیں۔ پوچھا گیا وہ کیا حق ہیں تو فرمایا: جب تو مسلمان بھائی سے ملے تو اسے سلام کر، جب وہ تجھے دعوت دیتو اس کی دعوت قبول کر، جب وہ تجھے سے خیرخواہی جا ہے تو اس سے خیرخواہی کر، جب اسے چھینک آجائے اور وہ الحمد للہ کہے تو اس کا جواب دیادروہ بیار ہو تو اس کی عیادت کراور جب وہ مرجائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جا۔

8\_سنگدل ہونا (سنگدل)

وضاحت: اوپر جواعمال بیان ہوئے ہیں بیاس کی اصل وجہ ہے۔ یعنی جوانسان سنگدل ہے، بے حس ہے، وہ یہی سب کچھ کرے گا۔ نرمی خدا کو بیحد پسند ہے اور سنگد کی اتنی ہی ناپسند۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے مصدوق سید ناالقاسم رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے، آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم فر ماتے تھے کہ ہیں نکالا جا تارحمت کا مادہ مگر بد بخت کے دل سے ۔ (مسنداحمہ، تر مذی)

۲- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بوسہ لیا۔ اس وقت آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اقرع بن حابس بیٹے ہوئے تھے۔ اقرع نے کہا: میرے دس بیٹے ہیں، میں نے ان میں سے کسی ایک کا بھی بوسہ نہیں لیا۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف د مکھ کر فر مایا: جو کسی پر دخم نہیں کرتا اس پر دخم نہیں کی باجا تا۔ (بخاری مسلم)

ما لک بن حوریث رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں کہ ہم سب جوان اور ہم عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہیں راتیں تقہرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت مہر بان اور نرم دل تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کواس چیز کا خیال ہو گیا کہ ہمیں اپنے وطن جانے کا اشتیاق ہو گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے خیال ہو گیا کہ تم اپنے گھروں میں سے کس کوچھوڑ کرآئے ہو؟ تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کواس بوچھا کہ تم اپنے گھروں میں سے کس کوچھوڑ کرآئے ہو؟ تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کواس سے باخبر کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں کی طرف واپس جاؤاور ان میں میں شرو اور ان کو دین کی باتیں سکھاؤاور جب نماز کا وقت آجائے تو تم میں سے کوئی اذان دے کھرتم میں سے جوسب سے بڑا ہو وہ تہارا امام بنے۔ (صیح مسلم: جلداول: حدیث نمبر 1530)

9\_براصل ہونا (اوران سب عیوب کے ساتھ بداصل )

وضاحت: یہاں وہ شخص مراد ہے جوکسی ایک خاندان یا قوم کا فرد ہونے کے باجود اپنا تعلق دوسروں سے ملائے۔ یہ کام انسان عام طور پرعزت ومرتبے کے حصول کے لیے کرتا ہے یا مفادات کے لیے۔ اسی لیے یہ چیز قابل مذمت شہری ہے۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن آ دمی بھولا بھالا (دھو کہ کھانے والا) اور شریف ہوتا ہے اور فاسق انسان دھو کہ باز اور کمینہ ہوتا ہے۔ (سنن ابوداؤد: جلد سوم: حدیث نمبر 1362)

10 نعمتیں یا کرغافل ہونا (بیکرداراس وجہ سے ہوا کہ وہ مال واولا د والا ہے )

وضاحت: نعمتیں اس دنیا میں امتحان کے لیے دی جاتی ہیں۔انسان کوخدا کی نعمتوں پرشکر گزار ہونا چاہیے،مگر جب مال واولا داور دیگر نعمتیں ملنے پرانسان خدا کو بھول جائے اورغفلت کا مظاہرہ کر بے تو وہ کر دار وجود میں آتا ہے جس کا او پر نفصیلی ذکر ہوا۔اس لیے بیخودا یک انتہائی منفی رویہ ہے کہ کوئی شخص خداکی نعمتیں یا کرغافل ہوجائے۔

حدیث: حضرت انس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: الله تعالی الله علیه وسلم نے فرمایا: الله تعالی الله عند کے اس عمل سے بڑا خوش ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے اوراس پرالله کی حمد اور شکر اور شکر اور کسلم )

ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاتم اس آ دمی کی طرف دیکھو کہ جودرجہ میں تم سے بلند مطرف دیکھو کہ جودرجہ میں تم سے بلند ہوتا کہتم اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہ بھے لگ جاؤ۔ (صحیح مسلم: جلد سوم: حدیث نمبر 2933)

11-آیات اللی کی تکذیب (جب اس کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے، یہ تو اگلوں کے افسانے ہیں)

وضاحت:مشرکین جب قر آن سنتے تواس کا مُداق اُڑاتے تھے۔قر آن کی تکذیب کے لیےان کا ایک موثر حربہ پیقا کہ وہ قر آن کو قصے کہانیوں کی نوعیت کی کوئی چیز قرار دیتے تھے۔

آج ہم مسلمان سجھتے ہیں کہ قرآن کی تکذیب کرنے والوں اور مذاق اڑانے والوں کا روبیہ

ہم میں نہیں ہے۔ مگر آج کا مسلمان قرآن سے اتنا دور ہے کہ اس کا رویہ تکذیب سے پچھ کم نہیں۔ ہم قرآن کا حکم سنتے ہیں، مگر مانتے نہیں۔ آیات الہی سنتے ہیں، مگر دل میں یقین پیدا نہیں ہوتا، اللہ کی مرضی ومنشا کوصاف صاف سنتے ہیں، مگر پھر بھی زندگی نہیں بدلتی۔ یہ سب بھی ایک نوعیت کی تکذیب ہی ہے۔قرآن میں تورات کے حوالے سے یہود کے اسی رویے کو تکذیب سے تعبیر کیا گیاہے۔ (الجمعہ 5:62)

حدیث: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ (اللہ تعالی نے فرمایا) مجھے ابن آ دم نے جھٹلا یا حالا نکہ اس کے لئے بیمناسب نہ تھا اور مجھ کو اس کا حجھٹلا نا تواس کا بیکہ بنا ہے کہ میں اسے دوبارہ زندہ نہیں کروں گا جیسا کہ میں نے پہلی باراس کو بیدا کیا اور مجھ کواس کا گالی دینا بیکہنا ہے کہ اللہ تعالی نے بیٹا بنالیا ہے حالا نکہ میں بے نیاز ہوں کہ نہ میں نے کسی کو جنا اور نہ میں کسی سے جنا گیا۔ (صحیح بخاری: جلد دوم: حدیث نمبر 2092)

\_\_\_\_\_

#### ا**حا**دي**ث** طيبه

'' حضرت عا کشیرضی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:
الله تعالیٰ (نہایت) کریم ومہر بان (ہستی) ہے اور وہ (ایک بندے کی دوسرے بندوں کے ساتھ) نرمی ومہر بانی کو پیند
فرما تا ہے اور اس نرمی ومہر بانی پر (اپنے بندوں کو) وہ چیز عطافر ما تا ہے جو تحتی اور کسی دوسری چیز پر عطافہیں فرما تا۔''
''ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی الله علیہ وسلم نے حضرت عاکشرضی الله عنها سے فرمایا:
نرمی کو لازم پکڑلواور تحتی اور بے حیائی سے بچو نرمی کسی چیز میں نہیں ہوتی مگر رہے کہ اسے زینت بخشتی (اور حسین وآ راستہ بنادیتی) ہے اور کسی چیز سے بیان اللہ علیہ وسلی میں ہوتی مگر سے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:
''حضرت جریرضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
جونری سے محروم کردیا گیا وہ (بڑے) خیر سے محروم کردیا گیا''
جونری سے محروم کردیا گیا وہ (بڑے) خیر سے محروم کردیا گیا''

# 11۔ جنت کی عزت کا مستحل کون ہے

'' بے شک انسان بے صبراپیدا کیا گیا ہے، جب اس پر مصیبت آتی ہے تو گھبرااٹھتا ہے۔ اور جب اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے۔

مگروہ لوگ (اس عیب سے بچے ہوئے ہیں) جونماز پڑھنے والے ہیں، جواپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں۔

اورجن کے مالوں میں سائل اور محروم کا ایک مقرر حق ہے۔

اوروہ جوروز جزا کو برحق مانتے ہیں۔

اور جواپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں کیونکہ ان کے رب کا عذاب الیمی چیز نہیں ہے جس سے کوئی بے خوف ہو۔

اور جواپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ بجزاپنی بیو بوں یااپنی مملو کہ عورتوں کے جن سے محفوظ نہ رکھنے میں ان برکوئی ملامت نہیں، البتہ جواس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی حدسے تجاوز کرنے والے ہیں۔

اورجوا پنی امانتوں کی حفاظت اوراپنے عہد کا پاس کرتے ہیں۔

اورجوا پنی شہادتوں کوادا کرنے والے ہیں۔

اور جواپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ لوگ عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں رہیں گے۔''(معارج35:70-19)

#### عنوان ومطالبات

یہاں اکثر و بیشتر وہی چیزیں بیان ہوئی ہیں جوعنوان نمبر 6'جنت کی کامیابی کون پائے گا' میں بیان ہوئی ہیں۔آیات کے آخر میں یہ بتادیا گیا ہے کہ یہی لوگ جنت میں عزت کا مقام حاصل کریں گے۔

1- بصبراین (بشک انسان بصراپیدا کیا گیاہ، جب اس پرمصیبت آتی ہے تو گھرااٹھتا ہے اور جب اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو بخل کرنے لگتاہے )

وضاحت: یہاں جس صفت کی فدمت کی گئی ہے، وہ جلد بازی اور بے صبرے بن کی وہ روش ہے جس میں انسان فوری نفع و نقصان کو حتی سمجھ لیتا ہے۔ ایسے خص پر اگر شکی و مصیبت آ جائے تو گھرا کرواو یلا شروع کر دیتا اور مایوس و دل شکتہ ہوجاتا ہے۔ اورا گرخوشحالی آ جائے تو اسے خدا کا فضل سمجھنے کے بجائے اپنے زور بازوکا نتیجہ سمجھ کر بخیل بن جاتا ہے۔ یہ طرد لا بن گویا دورخی تلوار ہے و مشکل حالات میں شکوہ شکایت اورخوشحالی میں بخل کی دھار سے روح ایمانی کوکاٹ ڈائتی ہے۔ حدیث: انس بن ما لک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جوقبر پر رور ہی تھی ، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرواور صبر کرو، عورت نے کہا کہ دور ہوجا، تجھے وہ مصیبت ہیں بہنچی جو مجھے بہنچی ہے اور نہ تو اس مصیبت کوجانتا ہے۔ اس نے آپ کو بہنچا نانہ تھا، آپ نے دروازے کے باس آئی اور وہاں دربان نہ پائے اور عرض کیا کہ میں نے آپ کو بہنچا نانہ تھا، آپ نے فرمایا کہ صبر باس آئی اور وہاں دربان نہ پائے اور عرض کیا کہ میں نے آپ کو بہنچا نانہ تھا، آپ نے فرمایا کہ صبر عدمہ کی ابتداء کے وقت ہی ہوتا ہے۔ (صحیح بخاری: جلداول: حدیث نمبر 1206)

انس بن ما لک رضی اللّه عنه کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللّه علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ اللّه تعالیٰ فرما تا ہے کہ جب میں اپنے بندے کواس کی دومجبوب چیز وں یعنی دوآ نکھوں کی وجہ سے آ ز مائش میں مبتلا کرتا ہوں اور وہ صبر کرتا ہے تو میں اس کے عوض اس کو جنت عطا کرتا ہوں۔ (صیح بخاری: جلدسوم: حدیث نمبر 613)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: کوئی دن ہیں گزرتا مگریہ کہ اللہ کی طرف سے دوفر شتے اترتے ہیں، جن میں سے ایک فرشتہ (خرچ کرنے والے کواچھا کرنے والے بندے کے لیے دعا کرتا ہے) کہتا ہے کہ اے اللہ! خرچ کرنے والے کواچھا عوض دے۔ دوسرا فرشتہ (بخیلوں کے بارے میں بددعا کرتا ہے) کہتا ہے کہ: اے اللہ! بخل کرنے والے کوتا ہی و بر بادی سے دو چار کردے۔ (بخاری مسلم)

2\_دوام نماز (گروہ لوگ (اس عیب سے بچے ہوئے ہیں) جونماز پڑھنے والے ہیں، جواپی نماز کی ہیشہ یابندی کرتے ہیں)

وضاحت: بے حوصلہ پن کی اس صفت سے نمازی محفوظ رہتے ہیں۔ نمازیہاں ایمان کے قائم مقام کے طور پر بیان ہوئی ہے۔ یعنی جو نمازی نہیں اس میں ایمان بھی نہیں۔ یہاں یہ بھی واضح کردیا گیا ہے کہ نمازی وہ ہوتا ہے جس کی نماز میں دوام ہو۔ یعنی وہ نمازی نہیں جو بھی بھار نماز پڑھے یا مصیبت آنے پر مسجد کی طرف دوڑ لگادے، بلکہ خوشی و نمی ہرحال میں نماز کی پابندی کرنے والے لوگ ہی نمازی ہوتے ہیں۔

حدیث: حضرت علی رضی الله عنه سے مروی ہے کہ نبی صلی الله علیه وسلم کا اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت آخری کلام پیتھا کہ نماز کی پابندی کرنااورا پنے غلاموں باندیوں کے بارے میں الله سے ڈرتے رہنا۔ (منداحمہ: جلداول: حدیث نمبر 552)

حضرت عبادہ بن العامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: یانچ نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں جس نے اس کے لیے اچھی طرح وضو کیا اورٹھیک وقت پر

ان کو پڑھااور رکوع جود بھی جیسے کرنے جائیں ویسے ہی کیے اور خشوع کے ساتھ ان کوادا کیا تو ایسے شخص کے لیے اللہ کا شخص کے لیے اللہ کا پکاوعدہ ہے کہ وہ اس کو بخش دے گا اور جس نے ایسانہیں کیا ، تو اس کے لیے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، جیا ہے گا تو اس کو بخش دے گا اور جیا ہے گا تو سز ادے گا۔ (مسندا حمد ، ابی داؤد) کوئی وعدہ نہیں ہے، جیا ہے گا تو اس کو بخش دے گا اور جی ہے گا تو سز ادے گا۔ (مسندا حمد ، ابی داؤد) کے الفاق (اور جن کے مالوں میں سائل اور محروم کا ایک مقرر حق ہے)

وضاحت: نماز کے ساتھ انفاق کا ذکر ہے۔ انفاق کو یہاں' حق معلوم' یعنی مقرر حق قرار دیا گیا ہے۔مرادیہ ہے کہان کے مال میں کم از کم ایک حصہ تو بہر حال غریبوں ہی کے لیے مقرر ہے۔ اس کا دینااحسان نہیں، نہ دینا جرم ہے۔ بیغریب وہ بھی ہوسکتے ہیں جوخود آ گے بڑھ کرسوال کریں اوروہ بھی جو تنگی ویریشانی کے باوجود خاموش رہیں۔ایسے لوگوں کو تلاش کرنا جا ہے اوران کے حالات سے انداز ہ کرکے خود ان کی مدد کرنا جا ہیے۔ان کے مانگنے کا انتظار کرکے نیکی کا موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ بعض لوگ عزت نفس کی وجہ سے بھی ہاتھ نہیں بھیلاتے۔ حدیث: ابوسعیدخدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے فر مایا کہ سات شخص جن کواللہ تعالیٰ اپنے سائے میں رکھے گا جس دن اس کے سائے کے سواا ورکوئی سایہ نہ ہوگا (ان میں ہے ایک )وہ شخص ہے جس نے خیرات کی چھیا کریہاں تک کہ جو داہنے ہاتھ سے دیابائیں ہاتھ کواس کی خبرنہیں ہوئی۔ (موطاامام مالک: جلداول: حدیث نمبر 1640) حضرت عا کشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے کہا یک بکری ذیح کی گئی (اوراس کا گوشت تقسیم کردیا گیا) آپ صلی الله علیه وسلم نے دریافت فرمایا که: بکری میں سے کیا باقی رہا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہانے عرض کیا کہ: صرف ایک دست (بازو) باقی رہا ہے۔ آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا: اس دستکے علاوہ جواللّٰہ کی راہ میں تقسیم کردیا گیا دراصل وہی باقی ہے اور کام آنے والاہے۔ (ترمذی) حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہوتو میرے لیے بڑی خوشی کی بات یہ ہوگی کہ تین راتیں گزرنے سے پہلے اس کوراہ خدا میں خرچ کر دوں اور میرے پاس اس میں سے پچھ باقی نہ رہے سوائے اس کے کہ میں قرض اداکرنے کے لیے اس میں سے پچھ بچالوں۔ ( بخاری )

4\_تصديق آخرت (اوروه جوروز جزا كوبرحق مانتے ہیں)

وضاحت: یہاں آخرت پرایمان کانہیں بلکہ تصدیق کا ذکر ہے۔ آخرت پرایمان کی تصدیق عمل صالح سے ہوتی ہے۔ اس کو یہاں بیان کیا گیا ہے کہ یہلوگ آخرت کی تصدیق کرتے ہیں یعنی اپنے عمل سے تصدیق کرتے ہیں۔ جیسے او پرانفاق کا ذکر ہوا ہے۔ اپنے مال کواخلاقی حق کی بنیاد پردوسروں کودینا، آخرت پریقین کا کامل اظہار ہے۔

حدیث: رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا کہ: میں نے جہنم کی آگ سے زیادہ خطرناک چیز کوئی نہیں دیکھی کہ جس سے بھا گئے والاسور ہاہے اور جنت سے زیادہ عمدہ چیز نہیں دیکھی جس کا حیا ہے والا بھی سور ہاہے۔ (تر ذری)

5۔ خشیت (اور جواپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں کیونکہ ان کے رب کا عذاب الیمی چیز نہیں ہے جس سے کوئی بے خوف ہو)

وضاحت: بندہ مومن کے اعمال کا اصل محرک بیہ ہوتا ہے کہ وہ رب کی پکڑسے ڈرتا ہے۔ ایساشخص مجھی اپنے اعمال پر نازاں وفر حال نہیں ہوتا۔ بلکہ بیسوچ کر ڈرتا ہے کہ اس کی نیکی معلوم نہیں کہ قبول ہویانہیں۔اسی طرح بیخشیت اسے ہمیشہ رب کی نافر مانی سے بازر کھتی ہے۔

حدیث: حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ معزز اور بزرگ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ..... قرآن كا مطلوب انسان 108.....

جوسب سے زیادہ اللّٰہ کا خوف رکھتا ہو۔ (صحیح بخاری: جلد دوم: حدیث نمبر 611)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کے خوف اور ہیبت سے جس بند ہُ مومن کی آنکھوں سے کچھآ نسونکلیں، اگر چہ وہ مقدار میں بہت کم، مثلاً مکھی کے سربرابر (لیعنی ایک قطرہ ہی کے بقدر) ہوں پھروہ آنسو بہہ کراس کے چہرے پر پہنچ جائیں تواللہ تعالی اس چہرہ کوآتشِ دوزخ کے لیے حرام کردےگا۔ (ابن ماجہ)

6-حفظ فروج

**7۔عہد وامانت کی پاسداری**(اور جواپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں .....اور جواپنی امانتوں کی حفاظت اوراینے عہد کا یاس کرتے ہیں **)** 

یہ دونوں خصوصیات انہی الفاظ کے ساتھ عنوان نمبر 6'جنت کی کامیا بی کون پائے گا' میں آچکی ہیں۔ وہاں ان پر نفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔ تاہم ان دونوں کے متعلق مزید بید بات سمجھ لینی چاہیے کہ جس معاشرے میں عفت وعصمت بے وقعت ہوجائے اور عہد اور امانت کے بارے میں لوگ بے پرواہوجائیں وہاں آخر کارتمام خاندانی اور سماجی اقد ارختم ہوجاتی ہیں۔

انسان اور جانوروں میں اصل فرق اقدار کا ہے۔جانور صرف مفاد اور خواہش کے تحت حرکت کرتے ہیں۔ جانوروں میں رشتے نہیں ہوتے۔ وہاں نرکے لیے مادہ صرف ایک مادہ ہوتی ہے اور کچھنیں۔ وہ احساس امانت اور عہد کی پاسداری کے تصور سے ناواقف ہوتے ہیں۔ وہ صرف جبلت کو جانتے ہیں۔ اگر انسان بھی حیا ،عہد ، امانت ، اقدار کو بھول کر جبلت ، خواہش اور مفاد کو زندگی بنالیں، عہد کو توڑیں ، امانت میں خیانت کریں اور زنا وبد کاری میں عام ہوجائیں تو ان میں اور جانوروں میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ سوائے اس کے کہ جانوروں کا جنگل اس کے بعد بھی باقی رہتا ہے ، مگر انسانی معاشرے اس کے بعد تباہ ہوجاتے ہیں۔

حدیث: رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: پانچ چیزیں، پانچ چیزوں سے آتی ہیں۔ جس قوم نے بھی عہد توڑا الله نے ان کے دشمن کوان پر مسلط کر دیا۔ جس قوم نے بھی الله کے نازل کر دہ حکم کے خلاف فیصلہ کیا ان میں افلاس ضرور پھیل گیا۔ جس قوم میں بدکاری تھلم کھلا ہوئی، ان میں موت ضرور پھیلی ۔ جس قوم نین کی روئیدگی ضرور روک دی گئی اور اس سے زمین کی روئیدگی ضرور روک دی گئی اور اس قوم کو محلمیں مبتلا کیا گیا، اور جس قوم نے زکوۃ روکی اس سے بارش روک دی گئی۔ (رواہ الحاکم) 8۔ شہاوت (اور جوانی شہادتوں کوادا کرنے والے ہیں)

وضاحت: گواہی کوادا کرنا ایک بنیادی دینی مطالبہ ہے۔ شہادت نہ چھپانی چا ہیے نہ اس میں کی بیشی کرنی چا ہیے۔ گواہی کی اصل اہمیت ہے ہے کہ انسانی معاشر ہے بغیر عدل کے چل نہیں سکتے۔ اور عدل بغیر گواہی کے نہیں ہوسکتا۔ اس لیے کے ہر مقد ہے میں دونوں فریق اپنی بات سامنے رکھتے ہیں۔ ایک منصف کے پاس عام حالات میں کوئی راستہ ہی نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ ایک تیسرا فریق گواہی دے کراصل معاملے کو بیان کرے۔ جب یہ گواہ کسی ڈریا مفاد کی بنا پر شہادت دینے سے رک جاتے ہیں تو عدل نہیں ہو پاتا۔ اس سے بڑا گناہ یہ ہے کہ گواہی دینے والے جھوٹی گواہی دینے۔ کہ گواہی دینے والے جھوٹی گواہی دینے۔ کہ گواہی دینے۔

حدیث: ابوبکررضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ ہم لوگوں نے عرض کیا کہ ہاں یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا اور والدین کی نافر مانی کرنا ، اس وقت آپ تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے، پھر (سیدھے ہوکر) بیٹھ گئے اور فرمایا سن لوجھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا، سن لو! جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا، آپ اسی طرح (باربار) فرماتے رہے یہاں تک کہ ہم نے کہا کہ آپ خاموش نہ ہوں گے۔ (ضیح بخاری: جلدسوم: حدیث نمبر 916)

..... قرآن كا مطلوب انسان 110 .....

9۔ حفظ **صلوٰ** ق (اور جواپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ لوگ عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں رہیں گے )

اس کی تفصیل عنوان نمبر 6' جنت کی کامیابی کون پائے گا' میں آپھی ہے۔ تاہم یہ بات قابل توجہ ہے کہ ان خصوصیات کے آغاز پر نماز پر استقامت اور یہاں اس کی حفاظت کا حکم ہے۔ حفاظت صلوٰ قالک بڑی جامع تعبیر ہے۔ جس میں ہر طرح کے حالات میں نماز پر قائم رہنا، اسے وقت پر پڑھنا، باجماعت پڑھنااچھی طرح پڑھناوغیرہ سب شامل ہیں۔ نماز چونکہ تو حید کا اظہار ہے، اس لیے تبھی دینداری اسی سے شروع ہوتی اور اسی پڑتم ہوتی ہے۔ حدیث: حضرت ابن عمر ورضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر کرتے ہوئے فر مایا جو تحض اس کی پابندی کرے گا تو یہ اس کے لئے قیامت کے دن روشی، دلیل اور نجات کا سبب بن جائے گی اور جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرے گا تو وہ اس کے لئے روشی دلیل اور نجات کا سبب نہیں ہے گی اور وہ شخص قیامت کے دن قارون، فرعون، ہا مان اور روشی دلیل اور نجات کا سبب نہیں سبنے گی اور وہ شخص قیامت کے دن قارون، فرعون، ہا مان اور روشی دلیل اور نجات کا سبب نہیں سبنے گی اور وہ شخص قیامت کے دن قارون، فرعون، ہا مان اور روشی دلیل اور نجات کا سبب نہیں سبنے گی اور وہ شخص قیامت کے دن قارون، فرعون، ہا مان اور روشی دلیل اور نجات کا سبب نہیں ہے گی اور وہ شخص قیامت کے دن قارون، فرعون، ہا مان اور بیا بین خلف کے ساتھ ہوگا۔ (منداحمہ: جلد سوم: حدیث نمبر 2073)

-----

شرك كى طرف لى جانبے والميے روپيے "جسود" رقسم كائى،اس نے شرك كارتكاب كيا" - (ابسودائسود وفسم كائى،اس نے شرك كارتكاب كيا" - (ابسودائسود وفسم كائى،اس نے شرك كارتكاب كيا" - (ابسودائسود وفسم كائم كام كام كام ميں مير كام ميں مير كے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ كام كام ميں مير ك

یں من ہمر ہوں میں منب سے ریادہ مرسی سے بے بیار ہوں، ہدا ہوں ہدا ہوں کا ہمیں ہر سے میں اشریک بنایا ہے'۔ ساتھ کسی دوسر سے کوشریک کیا، میں اس سے الگ ہوں اوروہ اس کا ہے جس کواس نے میر اشریک بنایا ہے'۔ ( ابن صاحبہ رقبہ 4202)

## 12 - قیامت کو جھٹلانے والے کا کردار

''تم نے دیکھااس کو جوآخرت کی جزاوسزا کو جھٹلاتا ہے؟ وہی تو ہے جو پتیم کو دھکے دیتا ہے۔ اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ پس تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جواپی نماز سے غفلت برتے ہیں۔ جوریا کاری کرتے ہیں۔ ضرورت کی چیزیں (لوگوں کو) دینے سے گریز کرتے ہیں۔'' (الماعون 107)

#### عنوان ومطالبات

سورة القلم کی طرح یہاں بھی اسلام کے مخالفین کے کردار کا بیان ہے۔ اس سے بیرواضح کرنا مقصود ہے کہ ایک تچی دعوت کے مخالفت کرنے والے لوگ اکثر پست سیرت لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بید عوت آخرت پر ایمان کی دعوت تھی جس کا کفار مکہ نے انکار کردیا تھا۔ بدشتی سے آج بیصفات ان مسلمانوں کے عام کردار کا حصہ بن چکی ہیں جو بظاہر آخرت کے منکر نہیں۔ مگر قر آن ان صفات کا سرعنوان 'انکار آخرت' کو بنا کریہ پیغام دے رہا ہے کہ جن لوگوں میں بیصفات ہوں گی، وہ درحقیقت آخرت کی سزاو جزاکے ماننے والے نہیں۔ میک کے داوج تا ایکار (تم نے دیکھا اس کو جوآخرت کی سزاو جزاکو جھٹلا تا ہے؟)

وضاحت: کفار مکہ نے آخرت کی سزا و جزا کا انکار کر دیا تھا۔ان کا نقط نظریہ تھا کہ اول تو یہ سزا جزا بعیدازعقل چیز ہے۔ بالفرض یہ سزا جزا ہر پابھی ہوئی تو آنہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔اللہ نے دنیا میں جونعتیں انہیں دی ہیں، وہی آخرت میں بھی دیں گے۔ان کے بت ان کی سفارش کر کے انہیں اللہ کی پکڑ سے بچالیں گے۔ بدشمتی سے ہر دور کے بدکر دار لوگ ایسی ہی تاویلوں سے خود کو آخرت کی سزا جزاسے بری الذمہ بھے ہیں۔ مگر زیادہ وقت نہ گزرے گا کہ ان کی یہ غلط فہمی دور ہوجائے گی۔ جبکہ دوسری طرف اہل ایمان ہمیشہ دنیا کی زندگی پر آخرت کو ترجیج دیتے ہیں اور سیجی خدایرستانہ زندگی گزارتے ہیں۔

حدیث: حضرت ابوموسی رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جوشخص دنیا کواپنامحبوب بنائے گا وہ اپنی آخرت کا ضرور نقصان کرے گا، اور جوکوئی آخرت کا محبوب بنائے گا، وہ اپنی دنیا کا ضرور نقصان کرے گا، پس فنا ہوجانے والی دنیا کے مقابلے میں باقی رہنے والی آخرت اختیار کرو۔ (منداحمہ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوی کو تکلیف نہ پہنچائے اور جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو جا ہیے کہ مہمان کی ضیافت کرے اور جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو جا ہیے کہ اچھی بات کے یا خاموش رہے۔ (صحیح قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو جا ہیے کہ اچھی بات کے یا خاموش رہے۔ (صحیح بخاری: جلد سوم: حدیث نمبر 957)

2\_ ينتم كى تذليل (وبى توب جويتيم كود محكوريتاب)

وضاحت: عنوان نمبر 10 میں سنگدلی کی ایک صفت گزر چکی ہے۔ یہ اسی صفت کا ایک اور مظہر ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی بار بارآ چکی ہے کہ یتیم کے مال کواس کے حوالے کیا جائے اور تیموں

پرا پنامال خرچ کیا جائے۔ مگر سزاو جزاسے غافل شخص نہ صرف ان سب باتوں پڑمل نہیں کرتا بلکہ کوئی بیتیم اس کے پاس آ جائے تواسے دھکے دے کراوراس کی تذلیل کرکے نکال دیتا ہے۔ بیہ معاملہ کسی بیتیم ہی کانہیں بلکہ ہر کمزور کے ساتھ وہ یہی کرتا ہے۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسلمانوں کے گھر انوں میں بہترین گھر انہ وہ ہے جس میں کوئی بیتیم ہواوراس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اور مسلمانوں کے گھروں میں بدترین گھروہ ہے جس میں کوئی بیتیم ہواور اس کے ساتھ براسلوک کیا جائے۔ (سنن ابن ماجہ)

3 - کھانا کھلانے پر شا بھارنا (اورمسکین کوکھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا)

وضاحت: عنوان نمبر 10 میں 'بھلائی سے روکئے' کی صفت کے تحت اس بات کی وضاحت کی جاچکی ہے کہ ایک بخیل شخص انفاق سے بچنے کے لیے پہلے مرحلے پر دوسروں کورو کتا ہے تا کہ اس کے لیے مسئلہ پیدانہ ہو۔ یہاں اس کی انتہائی شکل کا بیان ہے کہ ایساانسان کھانا کھلانے کی بنیادی ضرورت میں بھی یہی روییا ختیار کرتا ہے۔

حدیث: عبداللہ بن عمرورضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بوچھا کہ س فتم کا اسلام بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا کھلاؤ جس کو جانتے ہواور جس کو نہ جانتے ہو (سب کو) سلام کرو۔ (صحیح بخاری: جلداول: حدیث نمبر 11)

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: بہترین صدقہ بیرہے کہ توکسی بھو کے کو پیٹ بھر کھانا کھلائے۔(مشکوۃ)

حضرت ابوموسیٰ رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: بیار کی عیادت کرو،اور بھو کے کوکھانا کھلاؤ،اور قیدی کی رہائی کا انتظام کرو۔ (بخاری) حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
اللہ عزوجل قیامت کے دن کہے گا: اے آ دم کے بیٹے! میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا تو نے نہیں کھلا یا، تو وہ کہے گا کہ اے میرے رب! میں مجھے کیوں کر کھلا تا جب کہ تو سب لوگوں کی پرورش کرنے والا ہے۔اللہ تعالیٰ کہے گا: مجھے خبر نہیں کہ تجھ سے میرے فلاں بندے نے کھانا مانگا تھا لیکن تو نے اسے نہیں کھلا یا۔ کیا مجھے خبر نہیں کہ اگر تو اسے کھلا تا تو اپنے کھلائے ہوئے کھانے کو میرے ہاں یا تا۔اے آ دم کے بیٹے! میں نے تجھ سے یانی مانگا تھا،لیکن تو نے جھے نہیں پلایا۔وہ کہ گا کہ اے میرے ہاں یا تا۔اے آ دم کے بیٹے! میں نے تجھ سے یانی مانگا تھا،لیکن تو نے اسے اللہ تعالیٰ کہ گا کہ اے میرے راب العالمین ہے۔اللہ تعالیٰ کہ گا کہ اے میرے راب العالمین ہے۔اللہ تعالیٰ کہ گا کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے یانی مانگا تھا لیکن تو نے اسے یانی نہیں دیا،اگر تو اسے یانی پلا دیتا تو وہ یانی میرے ہاں یا تا۔ (مسلم)

4۔ نمازے غفلت (پس تابی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جواپی نمازے غفلت برتے ہیں )
وضاحت: یہ وہ صفت ہے جو بتاتی ہے کہ یہ ساری صفات ان لوگوں میں بھی پائی جاتی ہیں جو بظاہر
نمازیں پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نماز پڑھنا ایسے لوگوں کی فد ہبیت کا ایک اظہار ہے ، مگر اس
طرح کے لوگوں کے لیے نماز ایک رسم وعادت سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ چنا نچان کی نماز
ان تمام اصولوں کی مکمل خلاف ورزی ہوتی ہے جو'قر آن کے مطلوب انسان کے شمن میں جگہ جگہ
چیچے بیان ہو چکے ہیں۔ اس کو یہاں نماز سے خفلت کے جامع عنوان سے تعبیر کیا گیا ہے۔
حدیث: حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے خلیل ومجوب صلی اللہ
علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی ہے کہ اللہ کے ساتھ بھی کسی چیز کوشریک نہ کرنا اگر چہ تھا رے
علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی ہے کہ اللہ کے ساتھ بھی کسی چیز کوشریک نہ کرنا اگر چہ تھا رہے
گڑے کر دیے جائیں اور تمصیں آگ میں بھون دیا جائے۔ اور خبر دار بھی بالا رادہ نماز نہ چھوڑ نا،
کیونکہ جس نے جان بو جھ کرنماز چھوڑ دی تو اس کے بارے میں وہ ذمہ داری ختم ہوگئ جواللہ ک

طرف سے اس کے وفادار اور صاحب ایمان بندوں کے لیے ہے، اور خبر دار شراب بھی نہ پینا کیونکہ وہ ہر برائی کی تنجی ہے۔ (ابن ماجہ)

حضرت اغرمزنی رضی الله تعالی عنه صحابی رسول الله صلی الله علیه وسلم سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا میرے دل پر غفلت آجاتی ہے اسی وجہ سے میں دن میں سو مرتبہ الله سے استغفار کرتا ہوں۔ (صحیح مسلم: جلد سوم: حدیث نمبر 2361)

### 5\_ریا کاری (جوریا کاری کرتے ہیں)

وضاحت: نیکی کے کام کرناد نیا میں عزت وتو قیر کا سبب ہوتا ہے اس لیے آخرت پر یقین ندر کھنے والا بھی بیسارے کام ضرور کرتا ہے، مگر صرف دنیا میں عزت و نیک نامی کے لیے۔اس کی نماز، انفاق اور دیگر نیک کاموں کا محرک یہی ہوتا ہے کہ لوگ اس عمل کو دیکھیں اور اس کی تعریف کریں۔خداکے ہاں ایسے کاموں کا کوئی اجز نہیں۔

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جوآ دمی لوگوں کو ضرف الله تعالی ہوں کو کرے گاتو الله تعالی بھی اس کی ذلت لوگوں کو سنائے گا اور جوآ دمی لوگوں کے دکھاوے کے لئے کوئی کام کرے گاتو الله تعالی اسے ریا کا روں کی سزادے گا۔ (صحیح مسلم: جلد سوم: حدیث نمبر 2979)

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اعمال کا دارو مدار صرف نیت پر ہے اور آ دمی کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ (مثلاً) جس نے اللہ اور رسول کے لیے ہجرت کی ہوگی، واقعی اس کی ہجرت اللہ اور رسول کی طرف ہوگی۔ اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہوگی تواس کی ہجرت دنیا کے لیے یاعورت کے لیے ہی شار ہوگی۔ (متفق علیہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی ال

علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تمھاری شکل وصورت اور تمھارے مال کونیہ دیکھے گا، بلکہ تمھارے دلوں کو اور تمھارے اور تمھارے اور تمھارے امال کودیکھے گا۔ (مسلم)

6۔ لوگوں کی معمولی مددیھی فہ کرنا (اور معمولی ضرورت کی چیزیں (لوگوں کو) دینے سے گریز کرتے ہیں)
وضاحت: یہ مال کی محبت کا بدترین مظاہرہ ہے کہ انسان دنیا کودکھانے کے لیے تو خرچ کرے مگر
جب یہ محرک نہ ہوتو پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی دوسروں کی مدد نہ کرے۔اس کا سبب سورہ
ھمزہ (2:104) میں بیان ہوا ہے کہ ایسا شخص ہمیشہ مال جمع کرنے اور اسے گننے میں لگار ہتا
ہے۔ایسے شخص کو اپنے مال میں معمولی سی کی بھی بہت بری لگتی ہے۔ حُب مال ہی اصل میں وہ
برترین صفت ہے جوان تمام خصوصیات کو پیدا کرتی ہے۔

حدیث: ابوذرض اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعمال میں سے کونساعمل سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پرائیمان اوراس کے راستے میں جہاد۔ میں نے عرض کیا کہ کونساغلام آزاد کرنا سب سے افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جواس کے مالک کے نزدیک سب سے اچھا اور قیمتی ہو، میں نے عرض کیا کہ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی کے کام میں اس سے تعاون کہ اگر میں ایسانہ کرسکوں تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ان میں سے بھی کوئی کام نہ کر کہ ویا کہ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو اپنے شرسے محفوظ رکھواس لئے کہ اس کی صلوں تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو اپنے شرسے محفوظ رکھواس لئے کہ اس کی حیثیت تیری اپنی جان پر صدفہ کی طرح ہوگی۔ (صبحے مسلم: جلداول: حدیث نمبر 251)

حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب تم میں سے کسی کے ہاں سالن کی ہانڈی پکے تواسے چا ہیے کہ شور بہزیادہ کر لے، پھراس میں سے کچھ پڑوسیوں کو بھی جھیج دے۔ (طبرانی)

-----

و قرآن کامطلوب انسان مدنی سورنوں میں

# 13 قرآن كن لوگول كے ليے ہدايت ہے

''الف، لام، میم ۔ یہ کتاب الہی ہے۔ اس کے کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ہدایت ہے خدا سے ڈرنے والوں کے لیے۔
ان لوگوں کے لیے جوغیب میں رہتے ہوئے ایمان لاتے ہیں۔
اور نماز قائم کرتے ہیں۔
اور جو پچھ ہم نے ان کو بخشا ہے اس میں سے خرج کرتے ہیں۔
اور ان کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جوتم پراتاری گئی ہے اور جوتم سے پہلے اتاری گئی ہے۔
اور آخرت پر یہی لوگ یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اپنے رب کی ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح یانے والے ہیں۔'(البقرة 2:5-1)

#### عنوان اورمطالبات

ہم نے جوعنوان قائم کیا ہے وہ ابتدائی میں آیت نمبر 2 میں بیان ہو گیا ہے۔ جبکہ پانچویں
آیت میں بیتضری کردی گئی ہے کہ یہی لوگ دنیا کی ہدایت اور جنت کی فلاح پانے والے ہیں۔
سورہ بقرہ کی بیآیات مدینہ میں نازل ہونے والی ابتدائی آیات میں سے ہیں جب یہود کے
سامنے اسلام کی دعوت پیش کی گئی تھی۔ چنانچہ یہاں مطالبات اسی پس منظر میں کیے گئے ہیں۔
1۔تقو کی (ہدایت ہے خداسے ڈرنے والوں کے لیے)
وضاحت: تقو کی کالفظی مطلب بچنا ہے۔قرآن کا مقصد چونکہ جہنم کے نقصان اور جنت کی محرومی

www.inzaar.pk

سے بچانا ہے اس لیے اس کی بید دعوت صرف ان لوگوں کی سمجھ میں آسکتی ہے جو' تقویٰ ' یعنی نقصان اور محرومی سے بچنے کی نفسیات میں جی رہے ہوں۔ ایک عام انسان اپنی زندگی اسی ' تقویٰ ' کے اصول پر گزار تا ہے۔ یعنی وہ ہر نقصان اور تکلیف سے بچنا چاہتا ہے۔ اس کی ساری تگ ودو بھوک، پیاس، بے گھری، بے روزگاری وغیرہ سے بچنے کے لیے ہوتی ہے۔ اس طرح ہرانسان اصل میں متقی ہوتا ہے۔ قرآن بس اتنا کہتا ہے کہ اپنے تقویٰ کا رخ دنیا کے ساتھ آخرت کی طرف بھی کرلو۔ یہی لوگ قرآن کی اصطلاح میں متقی ہیں۔ جولوگ ان معنوں میں متقی نہیں قرآن کا کوئی مطالبہ ان برمور نہیں ہوتا۔

یہاں سمجھ لینا چا ہیے کہ سورہ بقرہ میں چونکہ شریعت دی جارہی ہے،اس لیےاس مقام پر بھی اور آگے اس سورت میں بے گنتی مقامات پر اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ ہدایت تو اللہ تعالی دیتے ہیں، مگر اس سے فائدہ صرف تقویٰ کی نفسیات میں جینے والے لوگ اٹھاتے ہیں۔خوف خدااور فکر آخرت پر بنی تقویٰ کی اس نفسیات سے زمانہ رسالت کے یہود بھی فارغ شے اور ایک اقلیتی گروہ کو چھوڑ کر آج کے مسلمان بھی فارغ ہیں۔

حدیث: حضرت ابوذ رغفاری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ان سے فرمایا: تم کواپنی ذات سے نہ کسی گورے کے مقابلے میں بڑائی حاصل ہے نہ کسی کا لے کے مقابلے میں ۔ البتہ ، تقوی کی یعنی خوف خداکی وجہ سے تم کسی کے مقابلے میں بڑے ہو سکتے ہو۔ (منداحمہ)

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: جوشخص الله سے ڈرے اس کے لیے مالداری میں کوئی حرج نہیں، اور صحت مندی صاحب تقویٰ کے لیے دولت مندی سے بھی بہتر ہے اور خوشحالی بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ہے۔ (منداحمہ)

2\_غیب میں رہ کرایمان لانا (ان لوگوں کے لیے جوغیب میں رہتے ہوئے ایمان لاتے ہیں **)** 

وضاحت: آج کنیلی مسلمانوں کوشا کداس قرآنی مطالبے کی اہمیت کا اندازہ نہ ہو گررسول الله سلی الله علیہ وسلم پر ابتدائی زمانے میں ایمان لانے والوں کی بیاہم ترین خصوصیت تھی۔ آپ کے ابتدائی خاطبین آپ کی دعوت کے ثبوت کے لیے حسی مجزات طلب کرتے تھے۔ وہ فرشتوں کے نزول اور آسانی نشانیوں کے ظہور کا مطالبہ کرتے تھے۔ قرآن نے بیاصول بیان کردیا کہ مجزات صرف نبیوں کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں اور حضور صلی الله علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اس لیے آپ کے معاصرین کوکوئی حسی مجزنہ بیں دکھایا جائے گا تا کہ بعد میں آنے والے لوگ بھی کسی مجزنے کی فرمائش نہ کرسکیں۔ جو معجزہ بہلے لوگوں کے لیے ججت تھا یعنی قرآن وہی بعد میں آنے والوں کے لیے بھی ہوگا۔

اس پس منظر میں غیب میں رہ کرایمان لانے کا مطلب سے ہوا کہ مسلمانوں کا ایمان عقلی بنیادوں پر قائم ہوتا ہے۔ قدیم انسان ہوا کود کی نہیں سکتا تھا مگر اس کے آثار محسوس کر کے اسے مانتا تھا۔ آج کا انسان زمین کی قوت کشش کود کی نہیں سکتا مگر سائنسدانوں کی تحقیق کی بنیاد پر وہ مانتا ہے کہ زمین کی انسان زمین کی قوت کشش ہے۔ اسی طرح دین کا ہرایمانی مطالبہ ، جس میں انسان کو غیبی حقائق یعنی خدا، فرشتوں اور جنت وجہنم کو مان لینے کی دعوت دی جاتی ہے، قرآن عقلی بنیادوں ہی پر ثابت کرتا ہے۔ اس بات کو سمجھ لینے کے بعد جو تحص بھی قرآن پڑھے گا وہ جان لے گا کہ کیوں اللہ تعالی پورے قرآن میں ایمانیات پر عقلی دلائل دیتے رہتے ہیں۔ کیوں وہ مظاہر فطرت اور تاریخی آثار کو بار بارلوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جو تحض اس پہلوسے قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرے گا وہ بھی قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کرسکتا۔

حدیث: حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سے (ایک طویل حدیث میں) روایت ہے کہ آنے والے شخص نے (جو درحقیقت جبرائیل علیه السلام تھے) حضور صلی الله علیه وسلم سے پوچھا: بتایئے ایمان کیا ہے؟ آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ایمان میہ ہے کہتم الله کو،اس کے فرشتوں کو،اس

کی جیجی ہوئی کتابوں کو،اس کے رسولوں کواور آخرت کوخل جانو اور حل مانو، اوراس بات کو بھی مانو کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے،خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ چاہے وہ خیر ہوچا ہے شر۔ (مسلم) حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

حضرت عبدالله بن عمرو رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ: کوئی شخص مومن نہیں ہوسکتا جب تک اس کا ارادہ اور اس کے نفس کا میلان میری لائی ہوئی ہدایت کے تابع نہ ہوجائے۔ (مشکوۃ)

حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہوسکتا جب تک میں اس کی نگاہ میں اس کے باپ، اس کے بیٹے اور سیارے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہوجاؤں۔ (بخاری مسلم)

# 3\_نماز كا قائم كرنا (اورنماز قائم كرتے بي)

وضاحت: نماز دین کا بنیا دی مطالبہ ہے۔ بیعام حالات میں سب سے بڑا ممل ہے، جو بندہ اپنے رب کے لیے کرسکتا ہے۔ بیقیام، رکوع، بجود کی شکل میں عبادت رب اورا ظہار بندگی کا خوبصورت ترین نمونہ ہے۔ جو تحص رب کی پرستش، اس کی یا داور اس کی حجت کی اس اعلیٰ ترین سطح سے منہ موڑتا ہے وہ حدیث کے الفاظ میں گویا کہ گفر کا ارتکاب کردیتا ہے۔ یہاں نماز کے قیام کی اہمیت اس لیے بہت زیادہ ہے کہ یہود نے اپنی نمازوں کو ضائع کردیا تھا۔ ختم نبوت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام تو فرمادیا کہ نماز کی شکل آج بھی الحمد للہ امت میں پوری طرح قائم ہے کیکن نماز کی اسپرٹ جویادالہی ہے، اس سے اکثر نماز پڑھنے والے مسلمان بھی غفلت میں رہتے ہیں۔

حدیث: حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فر مایا کہ: جو بندہ نماز اہتمام سے اداکرے گاتو وہ قیامت کے دن اس کے واسطے نور ہوگی ، اور دلیل ہوگی ، اور اس کے

لینجات کاذر بعد بنے گی،اور جس شخص نے نماز کی ادائیگی کا اہتمام نہیں کیا تو وہ اس کے واسطے نہ نور بنے گی، نہ بر ہان اور نہ ذر بعہ نجات،اور وہ بد بخت قیامت میں قارون،فرعون، ہامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ (منداحمہ)

حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم ایک دن سردی کے ایام میں باہر تشریف لے گئے اور درختوں کے پنچ (خزال کے سبب سے) ازخود جھڑ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی دوٹہنیوں کو پکڑا (اور ہلایا) تو ایک دم اس کے پنچ جھڑ نے گئے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خاطب کر کے فرمایا: اے ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ! میں نے کہا حاضر ہوں یارسول اللہ علیہ وسلم! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب مومن بندہ خالص اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ان پیوں کی طرح جھڑ جاتے ہیں۔ (منداحمہ) علی اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ان پیوں کی طرح جھڑ جاتے ہیں۔ (منداحمہ) کے انفاق (اور جو پچھ ہم نے ان کو بخشا ہے اس میں سے خرج کرتے ہیں)

وضاحت: نماز کے ساتھ بیدین کا دوسرامطالبہ ہے جوقر آن جگہ جگہ دہرا تاہے۔ان آیات میں بیدوضاحت کر دی گئ ہے کہ انفاق کرنے والوں کو یا در کھنا چاہیے کہ ان کا انفاق اصل میں اللہ ک دیے ہوئے مال میں سے ہوتا ہے۔وہ انفاق کر کے نہ اللہ پراحسان کرتے ہیں نہ اس کے بندوں پر۔ بلکہ صرف اپنا بھلاکرتے ہیں۔

حدیث: حضرت ابوموسی اشعری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ہرمسلمان پرصدقه لازم ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اگر کسی کے پاس صدقه کرنے کے لیے بچھ نہ ہوتو وہ کیا کرے؟ آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اپنے دست و باز و سے محنت کرے اور کمائے۔ پھراس سے خود بھی فائدہ اٹھائے اور صدقہ بھی کرے۔ عرض کیا گیا کہ اگر وہ بینہ کرسکتا ہوتو کیا کرے؟ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: کسی پریشان حال

مختاج کا کوئی کام کر کے اس کی مدد ہی کرد ہے۔ عرض کیا گیاا گروہ یہ بھی نہ کر سکے تو کیا کرے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تواپنی زبان ہی سے لوگوں کو بھلائی اور نیکی کے لیے کہے۔
لوگوں نے عرض کیا،اگروہ یہ بھی نہ کر سکے تو کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (کم
از کم) اپنے شرسے اوروں کو محفوظ رکھے (یعنی اس سے کسی کو تکلیف اور ایذا نہ پننچ) یہ بھی
اس کے لیے ایک طرح کا صدقہ ہے۔ (بخاری مسلم)

5\_بلاتصب ایمان (اوران کے لیے جوایمان لاتے ہیں اس چیز پر جوتم پراتاری گئ ہے اور جوتم سے پہلے اتاری گئ ہے اور جوتم سے پہلے اتاری گئ ہے)

وضاحت: ایمان کا ایک پہلوتو او پر بیان ہوا کہ بیغیب میں رہ کرعقلی امکانات کی بنیاد پر بعض حقائق کو مان لینے کا نام ہے۔ اس کا دوسرا پہلوان آیات میں خاص یہود کے پس منظر میں بیان کیا گیا ہے۔ یعنی وہ کہتے تھے کہ ہم خدا اور نبیوں کے مانے والے ہیں، مگران کتابوں کو مانتے ہیں جو انبیائے بنی اسرائیل پر نازل ہوئیں۔ اللہ تعالی اس کے برعکس بیمطالبہ کرتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ تعصب جمع نہیں ہونا چا ہیے۔ اگر یہ بات ثابت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں تو پھران پر نازل ہونے والی کتاب کونہ مانے کی کوئی گئجائش نہیں۔ بندہ مومن اپنے فرقہ اور گروہ کے حق سے دلچیسی نہیں رکھتا ، بلکہ خدا کے نازل کردہ حق سے دلچیسی رکھتا ، بلکہ خدا کے نازل کردہ حق سے دلچیسی رکھتا ہے۔ چا ہے یہ قت الینے گروہ کی طرف سے بیش ہویا کسی اور گروہ کے کسی شخص کی طرف سے۔

حدیث: ابوبردہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین شخص ایسے ہیں کہ جن کے لئے دوگنا ثواب ہے (ان میں سے ایک) و الشخص ہے جو اہل کتاب میں سے ہوا پنے نبی پرایمان لایا ہوا ورقمہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے۔ (صحیح بخاری: جلداول: حدیث نمبر 97)

#### ..... قرآن كا مطلوب انسان 124 .....

### 6-آخرت پر يفين (اورآخرت پريهي اوگ يفين ركت بين)

آخرت پریفین قرآن کی اصل دعوت ہے۔ وہ لوگوں کوخدا کے ابدی منصوبے سے روشناس کرانے آیا ہے۔ یعنی اصل دنیا تو آخرت کی دنیا ہے۔ یہ دنیا تو محض امتحان ہے۔ یہاں کا ملنا کھونا، ہنسنارونا،خوشی نم ،کامیا بی ناکامی سب امتحان ہے۔ اصل کامیا بی آخرت کی کامیا بی ہے۔ جس شخص کو میہ یعین نہ ہووہ کبھی قرآن کی ہدایت کونہیں پاسکتا۔ شروع میں جس تقوی کا ذکر ہوا ہے وہ اس یقین کے بغیر بھی پیدا نہیں ہوسکتا۔ اسی لیے یہاں آخرت پر ایمان سے زیادہ یقین کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ یہی یقین پھر کمل صالح کی شکل میں ڈھل جاتا ہے۔

مدیث: حضرت ابوشری خزاعی رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا جوشخص الله تعالی اور روز قیامت پرایمان رکھتا ہو اسے اپنے ہمسائے سے اچھا سلوک کرنا چاہئے اور جوشخص الله تعالی اور روز قیامت پرایمان رکھتا ہواسے چاہئے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے اور جوشخص الله تعالی اور روز قیامت پرایمان رکھتا ہواسے چاہئے کہ اچھی بات کے یا پھر خاموش رہے۔ (صحیح مسلم: جلداول: حدیث نمبر 178)

-----

### توهمات کی حیثیت

پزید بن خالد کا بیان ہے کہ حدیبیہ کے موقع پر اتفاق سے رات کو بارش ہوئی ۔ شیخ کونماز کے بعد آپ لوگوں سے مخاطب ہوئے اور فرمایا: جانتے ہو، تمھارے رب نے کیا کہا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا: اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ ارشاد ہوا: اللہ نے فرمایا ہے کہ آج شیخ کو میرے بندوں میں سے کچھ مومن ہوکرا ہے اور کچھ کا فر ہوکر، جھوں نے یہ کہا کہ یہ بارش اللہ کے فضل ورحمت سے ہوئی ہے، وہ میرے ماننے والے اور تاروں کے مشکر ہیں اور جھوں نے یہ کہا کہ ہم پر پانی فلال پخھتر سے برسا ہے، وہ میرے مشکر اور تاروں کے ماننے والے ہیں۔ ہیں اور جھوں نے یہ کہا کہ ہم پر پانی فلال پخھتر سے برسا ہے، وہ میرے مشکر اور تاروں کے ماننے والے ہیں۔ (بضاری نہ مدل کے 846 ۔ مسلم نہ مقم 231)

# 14- بني اسرائيل سے ليا گياء مد

''بنی اسرائیل سے ہم نے پختہ عہدلیاتھا کہ اللہ کے سوائسی کی عبادت نہ کرنا۔ اور ماں باپ، رشتے داروں، پنیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ اور لوگوں سے بھلی بات کہنا۔

اورنماز قائم کرنااورز کو ۃ دینا،مگرتھوڑے آ دمیوں کے سواتم سب اس عہدسے پھرگئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو۔

پھرذرایاد کرو،ہم نےتم سے مضبوط عہد لیاتھا کہآ لیس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور نہ ایک دوسرے کو گھرسے بے گھر کرنا ہم نے اس کا اقرار کیا تھا،تم خوداس پر گواہ ہو۔'' (البقرہ 83:28-84)

#### عنوان اورمطالبات

الله كادين ہر دور ميں ايك ہى رہا ہے۔اس كى اصل بنيادا يمان واخلاق كى دعوت ہے۔ يہى بات ان آيات ميں بنى اسرائيل كے حوالے سے بيان كى جارہى ہے كدان كے سامنے بھى اصل دعوت ايمان واخلاق ہى كى ركھى گئى تھى۔اسى عہد كوہم نے بطور عنوان كے تجويز كرديا ہے۔اس عہد كے اہم ترين مطالبات درج ذيل ہيں۔

1-ایک الله بی کی عبادت (''اسرائیل کی اولادسے ہم نے پختہ عہدلیاتھا کہ الله کے سواکسی کی عبادت نہ کرنا)

وضاحت: توحید دین کی اصل ہے۔اللہ تعالیٰ کولوگوں نے ہر دور میں مانا ہے مگراس کے ساتھ عبادت میں کسی نہ کسی پہلو سے دوسروں کونٹر یک کردیا ہے۔لوگ بہت میں تاویلات کر کے اپنی عبادت اور محبت کا رخ غیر اللہ کی طرف موڑ دیتے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کے ہاں بھی ہوتا تھا۔ چنا نچے اسی رویے سے بیخے کا ان سے عہد لیا گیا تھا۔عبادت میں صرف نماز ہی شامل نہیں بلکہ ہر نوعیت کے مراسم عبودیت کو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کرنا ضروری ہے۔

حدیث:احسان بیہے کہتم اللہ کی عبادت اس طرح کروگویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔اس لیے کہا گر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تتہ ہیں دیکھ رہاہے۔(مسلم، قم 93)

حضرت ابوایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وہلم ایک سفر میں سے کہ ایک بدوی سامنے آ کھڑا ہوا ، اوراس نے آپ سلی اللہ علیہ وہلم کے ناقہ کی مہار پکڑی ۔
پھر کہا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وہلم! مجھے وہ بات بتاؤ جو جنت سے مجھے قریب اور آتش دوزخ سے دور کرے۔ راوی کا بیان ہے کہ رسول اللہ علیہ وہلم رک گئے ، پھر اپنے رفقاء کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وہلم نے دیکھا اور فر مایا کہ اس کو اچھی توفیق ملی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وہلم نے اس اعرابی صلی اللہ علیہ وہلم نے اس اعرابی سائل سے فر مایا کہ: ہاں! ذرا پھر کہنا تم نے کس طرح کہا؟ سائل نے اپناوہی سوال پھر دہرایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وہلم نے ذرا مایا حیادت اور بندگی کرتے رہو صرف اللہ کی اور کسی چیز کو اس کے ساتھ کسی طرح کھی شریک نہ کرو، اور نماز قائم کرتے رہو، اور زکوۃ ادا کرتے رہو، اور صلہ رحی کرو۔ یہ بات ختم فر ما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدوی سے کہا کہ اب بھاری ناقہ کی مہارچھوڑ دو۔ (مسلم)

2\_مفادات کے بغیر حسن سلوک (اور ماں باپ ، رشتے داروں ، بتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا)

وضاحت:اس دنیا میں سب سے مشکل کام مفادات کے بغیر لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔

کے حدر شتے اور تعلقات دنیا میں ایسے ہوتے ہیں، جنہیں ہماری سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، گر بدلے میں وہ ہمیں مادی طور پر کچھ نہیں دے سکتے۔ان میں سر فہرست رشتہ بوڑھے والدین کا ہے۔ والدین انسان پرسب سے زیادہ احسان کرتے ہیں، گرایک عمر میں آکروہ کمل طور پر اولادک مختاج ہوجاتے ہیں۔ چنانچہ ان کے ساتھ حسن سلوک قرآن کے لازمی مطالبات میں سے ایک ہے۔ اقربا کا معاملہ بھی ایسا ہے کہ ان رشتوں میں وقت اور حالات کے تحت دراڑ پڑسکتی ہے۔ مفادات اقربا کا معاملہ بھی ایسا ہے کہ ان رشتوں میں وقت اور حالات کے تحت دراڑ پڑسکتی ہے۔ مفادات کے تحت دراڑ پڑسکتی ہے۔ مفادات کو نے سے دوریاں پیدا ہوسکتی ہیں۔اس کورو کنے کی واحد شکل ہے ہے کہ لوگ اقربا کے ساتھ نیکی کرنا پنی ذمہ داری سمجھیں ، چاہے ان سے کوئی مفاد وابستہ ہویا نہیں۔اس رویے سے معاشرتی زندگی کا ساراحسن پیدا ہوتا ہے۔اسی طرح اگر بھی اقربا سے اختلافات ہوجا کیں اوراحسان کارویہ اختیار کرنا کتا ہوتے کہ اور کی جائے۔ آسان نہ ہوتے کہ ان کے حقوق کی ادا کیگی کسی صورت میں نہ روکی جائے۔

یتیم وسکین معاشرے کے کمزورترین طبقات ہوتے ہیں۔ان سے چونکہ قرابت کا تعلق بھی نہیں ہوتا اس لیے انہیں نظرانداز کرنا عین ممکن ہے۔ چنا نچہ قرآن خاص طور پران کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ،ان پراحسان نہیں بلکہ خدا کی اطاعت کا ایک لازمی تقاضہ ہے۔اس کے بغیر خدا سے محبت کا ہر دعولی ایک جھوٹ کے سوا کچھ نہیں ہے۔

حدیث: حضرت جربر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت سے محروم رہیں گے جن کے دلوں میں دوسر سے محروم رہیں گے جن کے دلوں میں دوسر سے مدیوں کے لیے رحم نہیں اور جو دوسروں پرترس نہیں کھاتے ۔ (بخاری ومسلم)

حضرت ابوامامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ کا اولا دیر کیا حق ہے؟ فرمایا: وہ دونوں تیری جنت اور دوزخ ہیں۔(ابن ماجہ) نینب زوجہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

فر مایا: اے عور توں کے گروہ! صدقہ اور خیرات کرواگر چہا پنے زیور سے ہی ہو۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ایک دوسری عورت نے عرض کیا، یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! جو بیتیم اپنی پرورش میں ہواس کواگر صدقہ دے تو کفایت کرے گایا نہیں ۔ فر مایا کہ ایسے دینے میں دوثو اب ہیں ایک ثواب رشتہ داری کا اور ایک صدقہ کا۔ (بخاری)

۳- سلمان بن عامر رضی الله تعالی عنه ہے مروی ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا که مسکین کوصدقه دینا تو صدقه ہی ہے اور رشته دار کوصدقه دینا صدقه بھی ہے اور صله رحمی بھی ہے۔

(منداحم، ترفذی، ابن ماجه)

### 3\_لوگوں سے اچھی بات بولنا (اورلوگوں سے بھلی بات کہنا)

وضاحت: انسان اکثر اپنی زبان سے لوگوں کودکھی کردیتے ہیں۔لیکن ایک بندہ مومن سے خدا کا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی زبان سے کسی کودکھ نہ پہنچے۔غیبت، بہتان تراشی،تفحیک و تذلیل، طعنہ زنی، چغل خوری، سخت کلامی جیسے رزائل تو دور کی بات ہیں، خدا کے بندوں کے منہ سے ہمیشہ لوگوں کے لیے اچھی باتین نکلتی ہیں۔ یہ بات جس میں نہیں وہ بندہ مومن نہیں۔

اسی طرح بیہ بات بھی اس حکم سے نکلتی ہے کہ بندہ مومن نیکی اور خیر کی باتیں ہی دوسروں تک پہنچا تا ہے۔اس کا کلام اچھائی ہی کی تلقین کرنے والا ہوتا ہے نہ کہ برائی کی دعوت دینے والا۔
حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بندہ ایک بات اپنی زبان سے نکالتا ہے جواللہ کی خوشنودی کے لیے ہوتی ہے، وہ اس کا خیال نہیں کرتا لیکن اللہ تعالیٰ اس کی بدولت اس کے درجے بلند کرتا ہے۔اسی طرح آ دمی خدا کو ناراض کرنے والی بات زبان سے لا پر واہی کے ساتھ نکالتا ہے جواسے جہم میں گرادیتی ہے۔ ( بخاری ) کرنے والی بات زبان سے لا پر واہی کے ساتھ نکالتا ہے جواسے جہم میں گرادیتی ہے۔ ( بخاری ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اچھی اورمیٹھی بات بھی ایک صدقہ ہے۔ (بخاری)

حضرت سفیان بن عبداللہ تقفی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! میرے بارے میں جن باتوں کا حضور کو خطرہ ہوسکتا ہے ان میں زیادہ خطرناک اور خوفناک کیا ہے؟ سفیان کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑ کے فرمایا: سب سے زیادہ خطرہ اس سے ہے۔ (ترمذی) اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑ کے فرمایا: سب سے زیادہ خطرہ اس سے ہے۔ (ترمذی) کے مناز اور زکا قادیا کہ کرنا اور زکا قادیا، گرتھوڑے آدمیوں کے سواتم سب اس عہد سے پھر کے اور اب تک پھرے ہوئے ہو)

ید دونوں مطالبات پیچھے بھی آ چکے ہیں اور قر آن مجید میں بکثر ت ان کا ذکر ہے۔سورہ بقرہ کے اس مقام سے بیہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بیہ مطالبات کوئی نئے نہیں ہیں بلکہ ہر دور میں اللّٰہ پر ایمان کا ایک لازمی تقاضہ رہے ہیں۔

حدیث: حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جومسلمان بندہ اچھی طرح وضوکرے ، پھر اللہ کے حضور میں کھڑا ہوکر پوری فلمی توجہ اور کیسوئی کے ساتھ دور کعت نماز پڑھے ، توجنت اس کے لیے ضرور واجب ہوجائے گی۔ (مسلم) حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو فرمایا: رب کعبہ کی قسم! وہ لوگ بڑے خسارے میں ہیں ، میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان! کون لوگ ہیں جو بڑے خسارے میں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ لوگ جو بڑے دولت مند اور سرمایہ دار ہیں ۔ ان میں میں اپنی دولت کشارے سے وہی لوگ خسارے میں جو ایخ آگے ہیچھے اور دائیں بائیں (ہرطرف خیر کے مصارف میں ) اپنی دولت کشادہ دستی کے ساتھ صرف کرتے ہیں ۔ مگر دولت مندوں اور سرمایہ مصارف میں ) اپنی دولت کشادہ دستی کے ساتھ صرف کرتے ہیں ۔ مگر دولت مندوں اور سرمایہ

..... قرآن كا مطلوب انسان 130 .....

داروں میں ایسے بندے بہت کم ہیں۔ (بخاری مسلم)

5۔جان مال آبروکا تحفظ (پھرذرایادکرو،ہم نے تم سے مضبوط عہدلیاتھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور نہ ایک دوسرے کو گھرسے بے گھر کرنا ہے نے اس کا اقر ارکیاتھا، تم خوداس پر گواہ ہو) وضاحت: انسانی جان مال اور آبروکو اللہ تعالی بیحدا ہمیت دیتے ہیں ۔ اللہ تعالی کے نزدیک ہر انسان کی جان مال آبروا ہم ہے گراپے ہم مذہب،ہم قوم لوگوں کے معاملے میں اگریتے فظا کھ جائے تو ایسا معاشرہ برباد ہوجاتا ہے۔ اس لیے بنی اسرائیل سے بیع ہدلیا گیا کہ وہ ایک دوسرے کی جان مال آبرو کے تحفظ کو یقینی بنائیں گے۔ دین کا بیمطالبہ آج کے دن تک اس طرح باقی ہے۔ کسی ذاتی ، سیاسی ، ساجی اور معاشی وجہ سے اس کی خلاف ورزی نہیں کی جاسکتی۔ جو بیکر بے گااس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ کے سوا کچھا ورنہیں۔

حدیث: حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا کہ دوسرے پرحسد نہ کر واور نہ ہی تناجش کر و ( تناجش نیج کی ایک قسم ہے ) اور نہ ہی ایک دوسرے سے روگر دانی کر واور تم میں سے کوئی کسی کی نیچ پر نیچ نہ کر سے اور اللہ کے بندے بھائی بھائی ہو جاؤ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے وہ نہ اس پرظلم کرتا ہے اور نہ اسے ذکیل کرتا ہے اور نہ ہی اسے حقیر سمجھتا ہے۔ آ ب سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تین مرتبہ فر مایا تقوی یہاں ہے کسی آ دمی کے برا ہونے کے لئے یہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تین مرتبہ فر مایا تقوی یہاں ہے کسی آ دمی کے برا ہونے کے لئے یہی کی خون اور اس کی عزت و آ برو۔ ( کتاب شیح مسلم جلد 3 حدیث نمبر 2044) اس کا خون اور اس کی عزت و آ برو۔ ( کتاب شیح مسلم جلد 3 حدیث نمبر 2044) حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مسلم وہ ہے جس کی زبان درازیوں حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مسلم وہ ہے جس کی زبان درازیوں

مطرت ابوہریرہ رضی القد تعالی عنہ سے روایت ہے لہ سلم وہ ہے بس می زبان درازیوں اور دست درازیوں سے مسلمان محفوظ رہیں ۔اور مومن وہ ہے جس کی طرف سے اپنی جانوں اور مالوں کے بارے میں لوگوں کوکوئی خوف وخطرہ نہ ہو۔ ( تر مذی ،نسائی )

# 15۔ نیکی کیاہے

''نیکی بینیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف،
ملکہ نیکی بیہ ہے کہ آ دمی اللہ کو اور یوم آخر اور ملا نکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے
پیغیبروں کو دل سے مانے ۔
اور مال کی محبت کے باوجود اسے رشتے داروں اور تینیموں ، سکینوں ، مسافروں ، مدد کے لیے
ہاتھ پھیلانے والوں اور غلاموں کی رہائی پرخرچ کرے۔
اور نماز قائم کرے اور زکو ہ دے۔

اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جبعہد کریں تواسے و فاکریں۔ پیچھ

اور تنگی اورمصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں۔ یہ ہیں راستہا زلوگ اوریہی لوگ متقی ہیں۔'' (البقرة 177:20)

#### عنوان اورمطالبات

آیت کی ابتدائی کوہم نے عنوان بنالیا ہے۔ سورہ بقرہ کا بیدہ مقام ہے جہاں یہودونصار کی کودنیا کی رہنمائی کے منصب سے معزول کیے جانے کے بعد مسلمانوں کو بیمنصب تفویض کیا گیا ہے اور پھران کو شریعت کے احکام دیے جارہے ہیں۔ اس آیت میں اصول کے طور پر بیہ بیان کیا جارہا ہے کہ سابقہ امتیں شریعت کے معاملات میں ظاہر پرستی کا شکار ہو گئیں۔ انہوں نے اللہ کی دی ہوئی شریعت کو چھوڑ کرا پے خود ساختہ تصورات اورا عمال کو اہم تر بنادیا۔ پھران میں اتنا غلو

کیا کہ نیکی و بدی کا معیار ہی ان کے خود ساختہ تصورات بن گئے۔ چنانچہاس آیت میں اللہ تعالیٰ خود بیان کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک اصل میں نیکی کیا ہوتی ہے۔ وہ کیا معیارات ہیں جن کی بنیاد پرایک شخص خدا کا وفادار قرار پاتا ہے۔ چنانچہ آیت کے اختتام پریہ بتادیا گیا ہے کہ یہی لوگ ایمان کے دعویٰ میں سیچے ہیں اور یہی لوگ اصل میں متقی ہیں۔

1۔ خاہر پرتی کی فی (نیکی یہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف کو صاحت: اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو کچھ ظاہری اعمال کا پابند بنایا ہے۔ مثلاً نماز تو حید کے اقرار کا سب سے بڑا عملی مظہر ہے۔ تاہم مذہبی لوگ اللہ تعالی کے دیے ہوئے اعمال پر مطمئن نہیں رہتے بلکہ اپنی طرف سے ان پر اضافی کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہاں پر اصل شریعت کی نہیں بلکہ اضافوں کی ففی کی جارہی ہے۔ جسیا کہ یہود ونصار کی کواللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا اور اس کے لیے بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا۔ لیکن ان کے لیے رب کی عبادت سے زیادہ یہ بات اہم ہو جاتی ہیں، شریعت منے ہو جاتی ہے ، اس کی روح اور مقاصد فراموش کردیے جاتے ہیں۔ اس کے رحت اور مقاصد فراموش کے دیے جاتے ہیں۔ اس کی روح اور مقاصد فراموش کردیے جاتے ہیں۔ اس کے معیار بھی بھی اس طرح کا ظاہر پرستانہ رو بنہیں ہو سکتا۔

حدیث: حضرت ابوبراء رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ بیآیت ہمارے متعلق نازل ہوئی۔انصار جب جج کر کے واپس ہوتے تواپنے گھروں کے دروازے سے داخل نہ ہوتے بلکہ گھروں کی پشت کی طرف سے داخل ہوتے ،ایک انصاری شخص آیا اور اپنے گھر کے دروازے سے داخل ہوا تو اسے عار دلائی گئی، تو بیآیت نازل ہوئی کہ نیکی کی بات بہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں ان کی پشت سے آؤ بلکہ نیکی بیہ ہے کہ گناہ سے بچواور تم گھروں میں ان کی گھروں میں ان کی پشت سے آؤ بلکہ نیکی بیہ ہے کہ گناہ سے بچواور تم گھروں میں ان کے

..... قرآن كا مطلوب انسان 133.....

دروازوں ہے آؤ۔ (صحیح بخاری: جلداول: حدیث نمبر 1688)

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: الله تعالی تمهار ہے جسموں اور تمهاری صور توں اور تمهاری صور توں اور تمهاری اعمال کونہیں دیکھا بلکہ تمهارے دلوں کودیکھا ہے۔ (مسلم)۔
2۔ ایمان باللہ اور اس کے اجزا (بلکہ نیکی بیہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی

**2۔ایمان با**للہ **اوراس کے اجز ا**( بلکہ یملی ہیہے کہآ دمی اللہ کواور یوم آخراور ملائکہ کواوراللہ کی نازل کی ہوئی کتاباوراس کے پیغیمروں کودل سے مانے )

وضاحت: یہاں ایمان سے مراد ایمان مفصل اور ایمان مجمل کو زبانی یاد کرنانہیں۔ بلکہ وہ حقیقی ایمان ہے جس کے متعلق اقبال نے کہاتھا۔

تو عرب ہو یا عجم ہو تیرالاالہ الا

لغت غریب جب تک تیرادل نه دے گواہی

لیعنی جب تک لاالہ الااللہ سیچ دل سے نہ کہا جائے ایک اجنبی زبان کا جملہ ہی رہے گا۔اللہ پر ایمان کا مطلب میہ ہے کہ اسے تنہا معبود اور کارساز سمجھا جائے۔ ہرعبادت کے لیے اس کی طرف رخ اور ہرمشکل میں اس سے مدد طلب کی جائے۔خود کواس کے حوالے کر دیا جائے۔

ایمان اصل میں اللہ ہی پر ایمان کا نام ہے۔ باقی ایمانیات اس کے اجزا اور فروع ہیں۔ جیسے آخرت پر ایمان کا مطلب سے ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کوجس امتحان میں ڈالا ہے ایک روز وہ اس کا نتیجہ بھی سنا کیں گے اور اس کی بنیاد پر ابدی جنت یا جہنم میں رہنا ہوگا۔ ملا نکہ پر ایمان اس بات کا اظہار ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالی ہر چند کہ غیب میں ہیں ، مگر پوری طرح دنیا کے معاملات کو اپنی گرفت میں رکھتے ہیں۔ دنیا میں صرف انہی کا حکم نافذ ہوتا ہے جس پر ایک نوری مخلوقات نوری مخلوق بعنی فرشتے عملدر آمد کراتے ہیں۔ کتابوں اور انبیا پر ایمان سے بتا تا ہے کہ باقی مخلوقات کے برعکس جو ہر حال میں ان کے حکم پرعمل کرنے کے پابند ہیں ، انسانوں کو مہلت عمل دی گئی ہے

اوراس مہلت عمل میں صحیح راہ بتانے کے لیے وہ اپنی کتابیں اور نبی بھیجتے رہتے ہیں۔آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اورآخری کتاب قرآن ہے۔ جو قیامت تک اللہ کی مرضی سے انسانوں کوآگاہ کرتے رہیں گے۔

حدیث: ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، یکا یک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا اوراس نے ( آپ صلی الله علیه وآله وسلم سے ) یو چھا کہ ایمان کیا چیز ہے؟ آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے فر مایا کهایمان میہ ہے کہتم اللہ براورا سکے فرشتوں براور ( آخرت میں )اللہ کے ملنے براوراللہ كے پیغمبروں برایمان لا وَاور قیامت كالقین كرو ـ (صحیح بخارى: جلداول: حدیث نمبر 49) 3۔اینے مال کو دوسروں برخرچ کرنا (اور مال کی محبت کے باوجود اسے رشتے داروں اور تتیموں، مسکینوں،مسافروں،مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں اورغلاموں کی رہائی پرخرچ کرے 🕽 وضاحت: انفاق کے بعض نئے پہلواس آیت میں بیان کیے گئے ہیں۔ پہلی بات بدکہ یوں تو مال ہر حال میں انسان کومحبوب ہوتا ہے مگر تنگی اور بدحالی میں بیمحبوب تر ہوجا تا ہے۔ایسے حالات میں انفاق زیادہ اجر کا باعث ہے۔ یعنی جتنے زیادہ مشکل حالات میں مال خرج کیا جائے گا اتناہی اجربڑھ جائے گا۔اس بات کی یہاں تلقین کی گئی ہے۔

اس انفاق کے سب سے زیادہ مستق قرابت دار ہیں۔ پھریتیم ومکین جیسے محروم لوگ۔ مسافر چونکہ ایک نوع کی بے کسی میں ہوتا ہے، اس لیے اس پرخرچ کرنے کی بڑی فضیلت ہے، چاہے وہ تنگدست نہ بھی ہو۔ اگر تنگدست ہونے کی صورت میں ہی مسافروں پرخرچ کرنے کی تلقین ہوتی تو مساکین سے الگ ان کا ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہتھی۔ اسی طرح سائلین یعنی مانگنے والوں کا الگ سے ذکر کیا گیا ہے۔ مساکین سے الگ ان کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ مانگ بیٹے س تو ان کے حال کی تحقیق کی زیادہ ضرورت نہیں۔ اگر ممکن ہوتو ان کی مدد کر دی جائے وگر نہ نرمی سے معذرت کرلی جائے۔ وہ جھوٹ بولیں گے تو اس کا وبال انہی پر ہوگا۔ البتہ جن لوگوں کے بارے میں صاف معلوم ہو کہ یہ پیشہ ور اور دھو کہ باز ہیں، وہ اس مدد میں شامل نہیں ہیں۔ آخری چیز لوگوں کو غلامی سے چھڑا نا ہے۔ آج کل کے دور میں یہ مسئلہ تو نہیں لیکن کسی شخص پر کوئی مصیبت آجائے، قرض، بیاری، حادثہ یا کسی اور نوعیت کی مشکل میں گرفتار لوگوں پر انفاق کرنا اسی مدمیں شامل ہے۔

حدیث: حضرت فاطمه بنت قیس رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که مال میں سوائے زکوۃ کے اور بھی حق ہیں پھر آپ نے لیس البران لو لو و حو هکم الایة (''نیکی پنہیں ہے کتم نے اپنے چہرے ۔۔۔۔۔) تلاوت فرمائی۔ (ترمذی، ابن ماجبہ)

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: صدقہ اللہ کے غضب کوٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے۔ (تر مٰہ ی)

مرثد بن عبدالله تابعی رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول الله صلی الله علیه وسلم کے بعض صحابہ کرام نے بیان کیا کہ انہوں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے بیہ بات سنی ہے کہ قیامت کے دن مومن پراس کے صدقہ کا سایہ ہوگا۔ (منداحمہ)

### 4\_ نماز اورز كوة (اورنماز قائم كرے اورز كوة دے)

وضاحت: یہاں جس طور پران دوعظیم عبادات کا ذکر ہوا ہے۔ یعنی انفاق کے بعدز کو ۃ اور ایمان کے بعدز کو ۃ اور ایمان کے بعد نماز کو ۃ اور ایمان کے بعد نماز کو بیان کیا گیا ہے، اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہاں انہیں ایمان وانفاق کی قانونی شکل ہے۔ اسی کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ یعنی نماز اللہ پر ایمان کے اظہار اور زکوۃ انفاق کی قانونی شکل ہے۔ اسی سے یہ بات واضح ہے کہ اللہ تعالی دین کے ہر ظاہری حکم کی نفی نہیں کرتے بلکہ ان اضافوں کی نفی

کرتے ہیں جولوگ خود گھڑ لیتے ہیں۔وگر نہ شریعت کے احکام کی پابندی ہر مسلمان کے لیے ضرور کی ہے۔ اس سے ان لوگوں کی نفی بھی مقصود ہے جو سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ پرایمان رکھتے ہیں تو نماز کی کیا ضرورت ہے۔ جوقانون اللہ تعالی نے خود مقرر کیا ہے، اس سے کم کوئی چیز وہ قبول نہیں کریں گے۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فر مایا: بتلا وَ اگرتم میں سے سی کے درواز سے پر نہر جاری ہوجس میں روزانہ پانچ دفعہ وہ نہا تا ہوتو کیا اس کے جسم پر پچھ میل کچیل رہے گا؟ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ منے عرض کیا کہ کہ بھی نہیں باقی رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا بالکل یہی مثال پانچ نمازوں کی ہے، اللہ تعالی ان کے ذریعے خطاور کودھوتا اور مٹا تا ہے۔ (بخاری مسلم)

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے سنا ہے کہ: جس مال میں سے زکوۃ نہ زکالی جائے اور اسی میں ملی جلی رہے تو وہ مال کو تباہ کر کے چھوڑتی ہے۔ (مشکوۃ)

5 عہد **کو پورا** کرنا (اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب عہد کریں تواسے وفا کریں)

وضاحت: ایفائے عہدانسانی کردار کی اعلیٰ ترین خصوصیت ہے، جسے عام طور پرکوئی مذہبی عمل نہیں سمجھا جاتا۔ گر ہمارا دین اسے نیکی کے لازمی مظاہر میں شامل کرتا ہے۔ ایفائے عہد کوئی معمولی شخ نہیں۔ خدا اور بندول کے سارے حقوق اصل میں اخلاقی اور قانونی نوعیت کے معاہدے ہوتے ہیں۔ اس لیے جس نے اس ایک صفت کو اختیار کرلیا وہ باقی تمام معاملات میں ٹھیک ہوجا تا ہے۔ یہ صفت بار بار آچکی ہے مگر یہاں اس کا سے پہلو بہت اہم ہے کہ وہ جب عہد کر لیتے ہیں تو لازماً اسے پورا کرتے ہیں۔ مطلب سے ہوا کہ با قاعدہ عہد کرنے کے بعد اس کی خلاف ورزی کا تصور بھی ان کے لیے مکن نہیں۔ جا ہے کتنی بھی مشقت اس کے لیے انہیں جسیلی ورزی کا تصور بھی ان کے لیے موقع پر ابو جندل پر ہونے والے مظالم کے باجودان کو

..... قرآن كا مطلوب انسان 137 .....

دل پر پھرر کھ کر کفار کے حوالے کرنے کا واقعہ ہے۔

حدیث: جس شخص میں عہد کی پاسداری نہیں اس میں کوئی دینداری نہیں ہوتی (منداحمہ، رقم12406)

6۔ صبر (اور تنگی اور مصیبت کے وقت میں اور حق وباطل کی جنگ میں صبر کریں )

وضاحت: ایفائے عہد کے ساتھ یہ انسانی کردار کی دوسری اعلیٰ ترین خوبی ہے۔ یہاں صبر کے تین مواقع کا ذکر ہے۔ ایک مالی تنگی ، دوسر سے بیاری ، اور تیسر سے جنگ ۔ یہی تین مواقع زندگی میں مشکل ترین ہوتے ہیں۔ جو ان مواقع پرآنے والی ختیوں میں ثابت قدم رہا ، کفروشرک ، نافر مانی اور بداخلاقی سے محفوظ رہا ۔ نیکی اور پر ہیزگاری پر قائم رہا ۔ اس کے لیے بلاشبد دنیا ہی میں جنت کی بشارت قرآن نے بارباردی ہے۔ اور کی جگہ جنت کو صرف اس ایک صفت یعنی صبر کا بدلہ قرار دیا گیا ہے۔

حدیث: حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی الله علیه وسلم نے ارشاوفر مایا: جو بندہ کسی جانی یا مالی مصیبت میں مبتلا ہو اور وہ کسی سے اس کا اظہار نہ کرے اور خہوگوں سے شکوہ شکایت کرے تو اللہ کا ذمہ ہے کہ وہ اس کو بخش دیں گے۔ (الطبر انی فی الاوسط)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے بعض انصاری صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بچھ طلب فر مایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوعطا فر مایا ۔ انہوں نے بھر ما نگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوعطا فر مایا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باس موجود مال ختم ہوگیا۔ تو فر مایا میرے باس جو بچھ ہوتا ہے اس کو ہر گرخم سے بچا کر نہ رکھوں گا۔ جو شخص سوال سے بچتا ہے اللہ اس کو بچا تا ہے اور جو استعناء اختیار کرتا ہے اللہ اسے غنی کر دیتا ہے اور جو صبر کرتا ہے اللہ اسے صبر دے دیتا ہے جو بچھتم میں سے کسی کو دیا جائے وہ بہتر ہے اور صبر سے بڑھ کر کوئی وسعت نہیں۔ (صبح مسلم: جلد اول: حدیث نمبر 2417)

# 16\_دنیاریت اور خداریت کافرق

''لوگوں کے لیے یہ مرغوبات نفس ....عورتیں،اولاد،سونے چاندی کے ڈھیر،چیدہ گھوڑے،مولیثی اورزرعی زمینیں .....بڑی خوش نما بنادی گئی ہیں،مگریہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں۔

حقیقت میں جو بہترٹھ کا ناہے، وہ تواللہ کے یاس ہے۔

کہو: میں تہہیں بتاؤں کہ ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے؟ جولوگ تقویٰ کی روش اختیار کریں،
ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں، جن کے نیچ نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں
ہمیشہ رہیں گے، پاکیزہ ہیویاں ان کی رفیق ہوں گی اور اللّٰہ کی رضا سے وہ سر فراز ہوں گے۔
اللّٰہ اپنے بندوں کے رویتے پر گہری نظر رکھتا ہے۔ بیدوہ لوگ ہیں، جو کہتے ہیں کہ مالک! ہم
ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگز رفر مااور ہمیں آتش دوز خسے بچالے۔'

یاوگ صبر کرنے والے ہیں،

راستباز ہیں،

فرما نبردار ہیں،

اورراہ خدامیں خرچ کرنے والے ہیں،

اوررات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت چاہنے والے ہیں۔''

(آلعمران3:17-14)

### عنوان اورمطالبات

خدانے انسان کے سامنے جومنصوبہ رکھا ہے اس میں اسے اپنی زندگی کا ایک بہت قلیل حصہ اس دنیا میں اور بقیہ ختم نہ ہونے والا حصہ آخرت میں گزار نا ہے۔ مگر بدشمتی سے انسان اس دنیا کی زندگی کو ابدی ہمچھ کر آخرت کو بھول جاتا ہے۔ ان آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا کی وہ کیا چیزیں ہیں جن کی محبت میں مبتلا ہوکر انسان جنت کو بھول جاتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ جنت کن لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ہم نے عنوان مجموعہ آیات کے اس مقام سے اخذ کیا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے دنیا کو چندروزہ سروسامان قرار دیا اور جواللہ کے پاس ہے یعنی جنت اس کوزیادہ بہتر ٹھکا نہ قرار دیا۔

1۔ دنیا برستی سے بچنا (لوگوں کے لیے یہ مرغوبات نفس ....عورتیں، اولا د،سونے چاندی کے دھیر، چیدہ گھوڑے، مویش اور زرعی زمینیں ..... بڑی خوش نما ہنادی گئی ہیں )

وضاحت: پہلامطالبہ یہاں یہ ہے کہ انسان دنیا پرسی سے بچے۔ان آیات میں جن مرغوباتِ نفس کا ذکر ہے وہ نزول قرآن کے وقت کے اعتبار سے ہے۔آج کے لحاظ سے انہیں اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے کہ انسان کے لیے سنفی کشش، اہل وعیال، مال ودولت، کاروباراور جائیداد، گاڑی اوراسٹیٹس وغیرہ محبوب بنادیے گئے ہیں۔خیال رہے کہ یہاں ینہیں کہا جارہا ہے کہ یہ چیزیں حرام یا ناجا کز ہیں۔صرف ان کی تزئین پر تقید ہے۔ یعنی یہ چیزیں نگا ہوں میں اس طرح بس جائیں کہ خدا،اس کی جنت اوراس کی رضا سے انسان عافل ہوجائے۔اوراس میں کیا شک ہے کہ ان چیزوں سے بڑھ کر انسان کوکوئی چیز خدا کی یادسے عافل نہیں کرتی۔ چنا نچہ اس آیت کا مطالبہ ان چیزوں کوچوڑ نانہیں، بلکہ ان میں پڑ کر عافل ہوجائے سے بچنا ہے۔

حدیث: حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم

..... قرآن كا مطلوب انسان 140 ..... ایک مرتبہ بازار سے گزرتے ہوئے کسی بلندی سے مدینہ منورہ میں داخل ہور ہے تھے اور صحابہ کرام رضی اللّٰد تعالیٰ عنهم آپ کے دونوں طرف تھے آپ صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے بھیڑ کا ایک بچہ جو چھوٹے کا نوں والا تھااسے مرا ہوا دیکھا آپ نے اس کا کان کیڑ کرفر مایاتم میں سے کون اسے ایک درہم میں لینا پیند کرے گا؟ صحابہ کرام رضی الله تعالیٰ عنهم نے عرض کیا ہم میں سے کوئی بھی اسے کسی چیز کے بدلے میں لینا پسندنہیں کرتا اور ہم اسے لے کر کیا کریں گے؟ آپ نے فر مایا کیا تم چاہتے ہوکہ یہ محصیں مل جائے؟ صحابہ کرام رضی الله تعالی عنهم نے عرض کیا الله کی قسم اگریہ زندہ بھی ہوتا تو پھر بھی اس میں عیب تھا کیونکہ اس کا کان چھوٹا ہے حالانکہ اب تو بیمر دار ہے۔آپ صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا اللہ کی قشم اللہ کے ہاں بیرد نیااس سے بھی زیادہ ذلیل ہے جس طرح تمہارے نز دیک بیمر دار ذلیل ہے۔ (صحیح مسلم: جلد سوم: حدیث نمبر 2921) 2۔خداکی رضااور جنت کومقصور بناٹا (کہو: میں تہہیں بتاؤں کہ ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے؟ جولوگ تقویٰ کی روش اختیار کریں،ان کے لیےان کےرب کے پاس باغ ہیں،جن کے پنیے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یا کیزہ ہیویاں ان کی رفیق ہوں گی اور اللہ کی رضا سے وہ سر فراز ہوں گے 🕽 وضاحت: ان آیات کا دوسرا مطالبہ پیہے کہ انسان ہر لحظہ یا در کھے کہ خدا کی نظر میں پید نیا انتہائی

وہاں یں ہیستر ہیں ہے، پا یرہ ہویاں ان کاریں ہول واللدی رضا ہے کہ خدا کی نظر میں بید نیاا نہائی وضاحت: ان آیات کا دوسرا مطالبہ بیہ ہے کہ انسان ہر لحظہ یا در کھے کہ خدا کی نظر میں بید نیاا نہائی حقیرا ورمعمولی جگہ ہے۔ اصل زندگی ،اصل عیش اور اصل کا میا بی آخرت کی ہے جہاں نہ صرف دنیا کی ساری نعمتیں آخری درجہ میں جع کر دی جائیں گی بلکہ وہ نعمتیں بھی دی جائیں گی جوانسان کے تصور سے باہر ہیں۔ سب سے بروھ کر بیا کہ یہ نعمتیں رب کی رضا کے ساتھ ملیں گی۔ چنانچہ رب کی رضا اور اس کی جنت کی خواہش ہی بندہ مومن کی زندگی کا مقصود ہونا چاہیے۔ یہی دین کا بنیا دی مطالبہ ہے جسے یہاں بیان کیا گیا ہے۔ جنت جن لوگوں کو ملے گی ان کی صفات آگ آر ہی ہیں۔ مطالبہ ہے جسے یہاں بیان کیا گیا ہے۔ جنت جن لوگوں کو ملے گی ان کی صفات آگ آر ہی ہیں۔ احادیث: حضرت ابوسعیدرضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو مخاطب کر کے فرمائیں گے: اے اہل جنت! وہ عرض کریں گے: اے ہمارے رب! ہم حاضر ہیں آپ کی بارگاہ قدس میں اور ساری خیر اور بھلائی آپ ہی کے قبضے میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان بندوں سے فرمائیں گے: تم خوش ہو؟ یہ بندے عرض کریں گے: اے پروردگار! جب آپ نے ہمیں وہ پچھ نصیب فرمایا جواپی کسی مخلوق کونہیں دیا، تو ہم کیوں راضی اورخوش نہ ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: کیا میں شمصیں اس سب سے اعلیٰ وافضل ایک چیز نہ ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: پروردگار! وہ کیا چیز ہے جواس جنت اور اس کی ان نعمتوں سے بھی افضل ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: بیرن تم کواب اپنی دائی اور ابدی رضا مندی اورخوشنودی کا تحفہ دیتا ہوں۔ اس کے بعد اب میں بھی تم پرنا راض نہ ہوں گا۔ (بخاری مسلم)

رسول الله على الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: الله تعالی فرما تا ہے: میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کررکھا ہے جسے سی آنکھ نے نہیں دیکھا ہے، جس کے بارے میں کسی کان نے نہیں سنا ہے اور نہ کوئی انسان بھی اس کا تصور کرسکا ہے۔ تم چا ہوتو بہ آیت پڑھاؤ' پھر جبیبا کچھ آنکھ کی شھنڈک کا سامان ان کے اعمال کی جزامیں، ان کے لیے چھپا کررکھا گیا ہے اس کی کسی متنفس کو خبر نہیں ہے'۔ (السجدہ 17:32) (بخاری، مسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے،
یہ دونوں بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کی طرف سے ایک پکارنے
والا جنت میں جنتیوں کو مخاطب کر کے پکارے گا کہ یہاں صحت ہی تمھا راحق ہے، اور تندرستی ہی
تمھارے لیے مقدر ہے، اس لیے اب تم بھی بیار نہ پڑو گے اور یہاں تمھارے لیے زندگی اور
حیات ہی ہے اس لیے اب تمھیں بھی موت نہ آئے گی اور تمھارے واسطے جوانی اور شباب ہی
ہے، اس لیے اب بھی تمھیں بڑھا پانہیں آئے گا، اور تمھارے واسطے یہاں چین اور عیش ہی ہے،

..... قرآن كا مطلوب انسان 142.....

اس لیےاب مجھی شمصیں کوئی تنگی اور تکلیف نہ ہوگی۔ (مسلم)

3\_تقوی اور ایمان (یه وه لوگ بین،جو کہتے بین که مالک! ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمااور ہمیں آتش دوزخ سے بیالے۔)

وضاحت: تقوی اورایمان کی تفصیلات پہلے گزر چکی ہیں۔البتہ یہال یہ پہلواضافی ہے کہ یہ دونوں مل کرایک طرف عمل صالح میں ڈھلتے ہیں تو دوسری طرف انسان میں فخر وغروراور غفلت و بے پروائی کے بجائے اپنے عمل کو پچھ نہ بچھ کررب کے سامنے گڑ گڑانے کی نفسیات پیدا کرتے ہیں۔ایسامون اپنے اعمال کود کھنے کے بجائے اپنے گناہوں کی معافی اور جہنم کے عذاب سے بیخنے کی فکرزیادہ کرتا ہے۔جبکہ غافل لوگ نیک عمل سے غافل رہتے ہیں اور خود کو جنت کا حقد ارسیجھتے ہیں۔

حدیث: رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: میں نے جہنم کی آگ سے زیادہ خطرناک چیز کوئی نہیں دیکھی کہ جس سے بھا گئے والا سور ہاہے۔ اور جنت سے زیادہ عمدہ چیز نہیں دیکھی جس کا چاہئے والا بھی سور ہاہے۔ (ترمذی)

4\_صبر (بدلوگ صبر كرنے والے بين)

وضاحت: یہاں سے اس کر دار کے نمایاں اوصاف بیان کیے جارہے ہیں جوتقو کی وایمان پیدا

کردیتے ہیں۔ یہ چونکہ دنیا پرسی کے تقابل میں آرہے ہیں اس لیے ان میں ایک خاص مفہوم
پیدا ہور ہا ہے۔ جیسے صبر یہاں خاص ان معنوں میں ہے کہ دنیوی خواہشات کو قابو میں رکھنے کے
لیے صبر بنیا دی صفت ہے۔ اسی لیے اسے سرفہرست رکھا گیا ہے۔ جو یہ نہ کرے وہ ان چیز وں ہی
کواپنا مقصود بنالیتا ہے جن کا ذکر او پر ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں اس کی خواہشات نفسانی اس کا
معبود بن جاتی ہیں، (الفرقان: 43)

**حدیث**:عبدالرحمٰن ابن ابی لیلی رضی الله تعالی عنه اور حضرت صهیب رضی الله تعالی عنه سے روایت

ہے کہرسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا مومن آ دمی کا بھی عجیب حال ہے کہ اس کے ہر حال میں خیر ہی خیر ہے اور یہ بات کسی کو حاصل نہیں سوائے اس مومن آ دمی کے کہ اگر اسے کوئی راحت بھی کی نیخی تو اس نے شکر کیا تو اس کے لئے اس میں بھی تو اب ہے اور اگر اسے کوئی نقصان پہنچا اور اس نے صبر کیا تو اس کے لئے اس میں بھی تو اب ہے۔ (صبح مسلم: جلد سوم: حدیث نمبر 3003) نے صبر کیا تو اس کے لئے اس میں بھی تو اب ہے۔ (صبح مسلم: جلد سوم: حدیث نمبر 3003) کے صدق (راستہاز ہیں)

وضاحت: صدق وسچائی یوں تو ہراعتبار سے ایک اعلی صفت ہے مگر یہاں دنیا پرتی کے تقابل میں اس کا ذکر بدواضح کررہا ہے کہ جو خص دنیا کواپنا مقصود بنالے وہ سب سے بڑھ کرسچائی کا گلا گھونٹ دینے والا بن جا تا ہے۔ اس لیے کہ بد نیا خودا یک دھو کے کی جگہ ہے اوراس میں کامیا بی کے لیے اکثر دھو کہ جھوٹ اور دوعملی کاسہارالینا پڑتا ہے۔ جس کی توقع کسی طورا یک بندہ مومن سے بیں کی جا سی ۔ جھوٹ اور دوعملی کاسہارالینا پڑتا ہے۔ جس کی توقع کسی طورا یک بندہ مومن سے بیں کی جا سی ۔ حدیث : حضر سے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر سچے بولنا لازم ہے کیونکہ سچے بولنا نیکی کا راستہ دکھا تا ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھا تا ہے اور انسان لگا تا رہج بولتا رہتا ہے اور تھ بولنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں سچا لکھ دیا جا تا ہے اور تم لوگ جھوٹ بولنا کی کا راستہ دکھا تا ہے اور برائی دوز خ کا راستہ دکھا تی ہے اور انسان لگا تا رجھوٹ بولنا رہتا ہے بہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جا تا ہے۔ رہتا ہے جھوٹ بولنا کا متمنی رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جا تا ہے۔ (صحیح مسلم: جلد سوم: حدیث نمبر 2142)

سفیان بن اسید حضر می رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کوفر ماتے سنا کہ سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی سے کوئی بات کہواور وہ تمھاری بات کو پچ سمجھے، حالانکہ تم نے جو بات اس سے کہی وہ جھوٹی تھی۔ (ابوداؤد) حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: سچا اور امانت دار سودا گرانبیاء، صدیقین اور شہدا کے ساتھ ہوگا۔ (تر مذی)

## 6\_قنوت يافر مانبرداري (فرمانبرداري)

وضاحت: قنوت اصل میں رب کی بندگی کے احساس میں جینا ہے۔ اسے حاضر و ناظر جان کر

اس کے سامنے جھے رہنا ہے۔ یہی احساس انسان کوسب سے بڑھ کرنفسانی خواہشات کو معبود

بنالینے سے روک دیتا ہے۔ یہ احساس ہرنیکی کی جڑ ہے اور ہر برائی سے انسان کو بچاتا ہے۔ یہ

احساس عبادات ہی میں نہیں بلکہ معاملات میں بھی انسان کو محتاط رکھتا ہے۔ ایسا مومن مسجد ہی

میں نہیں بلکہ بازار اور گھر میں بھی اللہ کی مقرر کر دہ حدود کی پابندی کرتا ہے۔ اس کی دنیا بھی اس

میں نہیں بلکہ بازار اور گھر میں بھی اللہ کی مقرر کر دہ حدود کی پابندی کرتا ہے۔ اس کی دنیا بھی اس

کی آخرت کا نقصان نہیں کرتی۔ گویا فرما نبرداری ایمان کا اصل چہرہ ہے جو ممل کی شکل میں ظاہر

ہوتا ہے۔

حدیث: رسول الله صلی الله علیه وسلم نے پوچھا: جانتے ہوالله واحد پرایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ لوگوں نے کہا: الله اوراس کارسول صلی الله علیه وسلم ہی بہتر علم رکھتے ہیں۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ایمان میہ ہے کہ آ دمی اس حقیقت کی گواہی دے کہ الله کے سواکوئی معبود نہیں اور حُمر صلی الله علیه وسلم الله کے رسول ہیں، اور نماز ٹھیک طریقے پراداکرے اور زکوۃ دے اور رمضان کے روزے رکھے۔ (مشکوۃ)

## 7\_انفاق (اورراه خدامیں خرچ کرنے والے ہیں،)

وضاحت: اس کی وضاحت پیچیے ہو چکی ہے۔ گریہاں دنیا پرتی سے متضاد جس کر دار کا بیصفت حصہ ہے، وہاں اس کی موجودگی بیہ بتاتی ہے کہ یہ بندہ اپنے پیسے سے دنیا نہیں بلکہ جنت خرید نے میں زیادہ دلچیسی رکھتا ہے۔ چنانچے وہ دنیا کے لیے اتنا خرچ کرتا ہے جتنا یہاں رہنا ہے اور آخرت

کے لیے اتناجتنا وہاں رہنا ہے۔

حديث:حضرت ابوامامه رضي الله تعالى عنه سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: اے آ دم کے فرزندوں!اللہ کی دی ہوئی دولت جواینی ضرورت سے فاضل ہواس کا راہ خدامیں صرف کردیناتمھارے لیے بہتر ہےاوراس کاروکناتمھارے لیے براہے،اور ہاں گزارے کے بقدرر کھنے یرکوئی ملامت نہیں ۔اورسب سے پہلےان برخرج کروجن کی تم پر ذمہداری ہے۔ (مسلم) 8 تہجد میں استغفار (اوررات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت جا ہنے والے ہیں **)** وضاحت: پیچھےایمان وتقویٰ کے ذیل میں اس صفت کی وضاحت ہم نے کر دی ہے۔ یہاں اس بات کود ہرا کریدا شارہ دیا جارہاہے کہانسان کتنی بھی کوشش کرلے بید نیابہر حال انسان کوغفلت اور گناہ میں مبتلا کرتی ہے۔سوایک بندہ مومن کا کام پنہیں کہوہ اپنے گنا ہوں کو معمولی سمجھے۔ بلکہوہ اس معاملے میں اتنا حساس ہوجائے کہ خدا کے حضور معافی کے لیےان اوقات میں حاضر ہوجس میں معافی ملنے کاسب سے زیادہ امکان ہوتا ہے۔ لیعنی سحر کی وہ ساعتیں جب نہ دنیوی معاملات کی الجھنیں ہوتی ہیں، نہ بندے کے آنسوؤں کو دیکھنے والی نگاہیں اور نہاس کی آ ہوں کو سننے والے کان ۔کوئی ہوتا ہے تو صرف رب کی رحمت اور اس کی مغفرت بندے کے ساتھ ہوتی ہے۔ حدیث: ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ ہمارارب بتارک وتعالیٰ ہررات کوآسان دنیا کی طرف اتر تاہے،جس وقت کہآخری تہائی رات باقی رہتی ہے،اور فرما تاہے کہ کون ہے جو مجھے یکارے،تو میں اس کی یکار کو قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اسے دوں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت حاہے تو میں اسے بخش دوں۔ (صحیح بخاری: جلداول: حدیث نمبر 1078)

# 17-آسان وزمین کی وسعت والی جنت کن کے لیے ہے

''اےلوگو! جوایمان لائے ہو، یہ بڑھتااور چڑھتاسودکھا نا چھوڑ دو۔ اوراللہ سے ڈرو تا کہ تم فلاح یاؤ۔اس آگ سے بچوجو کا فروں کے لیے مہیّا کی گئی ہے۔ اوراللّٰداوررسول کی اطاعت کرو، تو قع ہے کہتم پررتم کیا جائے گا۔ دوڑ کر چلواس راہ پر جوتھھارے رب کی بخشش اوراس جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسعت زمین اورآ سانوں کے برابر ہے۔ یہ پر ہیز گاروں کے لیے تیار ہے۔ ان کے لیے جو ہرحال میں اپنامال خرچ کرتے ہیں خواہ بدحال ہوں یا خوش حال۔ جوغصے کو بی جاتے ہیں۔ اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں .....ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں ..... اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فخش کام ان سے سرز دہوجا تاہے یاکسی گناہ کا ارتکاب كركے وہ اينے اوپرظلم كر بيٹھتے ہيں تو معاً الله انھيں يادآ جاتاہے اوراس سے وہ اينے قصوروں کی معافی حایتے ہیں ..... کیونکہ اللہ کے سوااورکون ہے جو گناہ معاف کرسکتا ہو۔ اوروہ دیدہ و دانستہایئے کیے پراصرار نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس میہ ہے کہ وہ ان کومعاف کردے گااورایسے باغوں میں انھیں داخل کرے گاجن کے نیچے نہریں بہتی ہونگی اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیساا چھابدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے۔''، ( آل عمران 3:136-130 )

عنوان اورمطالبات

یہ مجموعہ آیات جنگ احد سے متعلق نازل ہونے والی آیات کے نیج میں ہے۔اس جنگ میں بعض مسلمانوں کی کمزوریوں کی بنا پر اہل ایمان کو قتی شکست اٹھانی پڑی تھی۔اللہ تعالیٰ نے شکست کے بعد نازل ہونے والی تسلی کی ان آیات میں اس کردار کی خصوصیات بیان کرنا بھی ضروری سمجھا، جواگر ایک دفعہ بیدا ہوجائے تو ہر جنگ میں انسان فتحیاب ہوتا ہے۔خاص کراس جنگ میں جوانسان کو جنت کے حصول کے لیے شیطان کے خلاف لڑنی ہوتی ہے۔ یہ وہ جنت ہے۔ میں جو انسان کو جنت کے حصول کے لیے شیطان کے خلاف لڑنی ہوتی ہے۔ یہ وہ جنت ہے۔ اس کی وسعت کے سامنے آسان وزمین کی وسعت کوئی چیز نہیں۔اس جنت کے حصول پر ان آیات میں میہ کرا بھارا گیا ہے کہ دوڑواس جنت کی طرف جس کا عرض آسان وزمین کے برابر ہے۔ جنت کی اسی خصوصیت کوئی ہے۔ نوان بنالیا ہے۔

1-سود سے پر ہیز (اے لوگو! جوایمان لائے ہو، یہ بڑھتااور چڑھتاسود کھانا چھوڑ دو)

وضاحت: سودخوری دوسروں پرظم کر کے اپنا پیسہ بڑھانے کا ایک طریقہ ہے۔ ان آیات میں خدا کی جنت کے حصول پر ابھارا گیا ہے اور اس کے حاصل کرنے کے لیے مطلوب خصوصیات گنوائی گئی ہیں۔ لیکن اس راہ کی سب سے بڑی رکا وٹ حب مال ہے، اس لیے پہلے مرحلے پر یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ جس شخص کی زندگی کا مقصد ہر قیمت پر مال کمانا ہووہ بھی اس راہ کا مسافر نہیں بن سکتا۔ یہاں بلا شبہ سودخوری ہی کی ممانعت ہے، گرآ گے انفاق کے حکم کے اسلوب سے واضح ہوجائے گا کہ اصل مسئلہ حب مال کی ذہنیت کا خاتمہ ہے۔

حدیث: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: سودا تنابڑا گناہ ہے کہ اُس کے اگرستر جھے کیے جا کیں توسب سے ملکا حصداس کے برابر ہوگا کہ آدمی اپنی مال سے بدکاری کرے۔ (ابن ماجہ، رقم 2274) حدیث: ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا کہ سات ہلاکت میں ڈال دینے والی چیزوں سے بچو، عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سات ہلاک کرنے والی چیزیں کوئی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا اللہ کے ساتھ کئی کوشریک ٹھیرا نا اور جاد وکرنا اور کسی نفس کا قبل کرنا جسے اللہ نے حرام کیا سوائے حق کے اوریتیم کا مال کھانا، سود کھانا، جہاد میں دشمن کے مقابلہ سے بھا گنا اور پاکدامن عورتوں پر بدکاری کی تہت لگانا۔ (صحیح مسلم: جلد اول: حدیث نمبر 263)

2۔اللہ کا تقو کی (اوراللہ سے ڈروتا کہ تم فلاح پاؤ۔اس آگ سے بچو جوکا فرول کے لیے مہیّا کی گئی ہے)
وضاحت: اس کی وضاحت سیجھے گزر چکی ہے۔البتہ ان آیات میں اللہ کے تقو کی بعنی اس کے ڈرکے
ساتھ اس کی آگ سے بھی ڈرایا گیا ہے۔جس سے یہ حقیقت بالکل واضح ہے کہ خدا کا ڈرمخش ایک
اخلاقی ہدایت نہیں بلکہ اس ہدایت کونظرانداز کرنے والوں کوایک روزجہنم کی آگ کا سامنا کرنا ہوگا۔
مدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا: تمھاری آگ جہنم کی آگ کا ستر ہواں حصہ ہے۔عرض کیا یا رسول اللہ (جلانے کے لیے
تو) یہی آگ کا فی ہے۔فرمایا دوزخ کی آگ اس آگ سے انہتر گنا زیادہ کردی گئی ہے۔ ہر جز
دنیا کی آگ کی گری رکھتا ہے۔(متفق علیہ)

8۔ اللہ اور رسول کی اطاعت ( اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، تو قع ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا)
وضاحت: قرآن کے ان منتخب مقامات میں ہم اس کر دار کو بیان کررہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو
مطلوب ہے۔ اس کر دار کی ایک اہم خصوصیت ہیہ ہے کہ جب بھی اس کے سامنے اللہ اور اس کے
رسول کا کوئی تھم آجا تا ہے تو انسان کا سر ہر حال میں جھک جاتا ہے۔ یہاں کر دار کی بیخصوصیت
سود خوری کے پس منظر میں بیان ہوئی ہے مگر مومن کے کر دار کی بیخو بی زندگی کے ہراس موڑ پر
ظاہر ہوتی ہے جہاں ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کے احکام ہوں اور دوسری طرف اس کی
خواہشات ہتھ بات یا مفادات ہوں۔ یہی روی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ضامن ہے۔

**حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول** 

الله صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافر مانی کی اور جس نے میری نافر مانی کی اور جس نے میری نافر مانی کی اس نے میری نافر مانی کی ۔ (صحیح بخاری: جلد میری اطاعت کی اور جس نے امیر کی نافر مانی کی اس نے میری نافر مانی کی ۔ (صحیح بخاری: جلد سوم: حدیث نمبر 2007)

4 تنگی وخوشحالی میں انفاق (جو ہر حال میں اپنے مال خرج کرتے ہیں خواہ بدحال ہوں یاخوش حال)
وضاحت: ایک دفعہ پھر مال خرج کرنے کوایک مطلوب عمل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ انفاق
کے بہت سے پہلو پیچھے بیان ہو چکے ہیں، مگر یہاں اس کا ایک خاص پہلو بیان کیا جارہا ہے۔ لیعنی
انفاق صرف اچھے حالات تک محدود نہیں ہونا چاہیے بلکہ تنگی کی صورت میں بھی انسان جنت کی
خواہش میں اینے مال کا ایک حصدراہ خدا میں خرج کرتا ہے۔

حدیث: حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
تم میں سے ہر شخص سے اللہ براہ راست گفتگو کرے گا۔ اس وقت وہاں نہ تو اس کا کوئی ترجمان
ہوگا اور نہ کوئی اوٹ ہوگی جواسے چھپالے۔ یہ شخص اپنے دائیں جانب دیکھے گا تو سوائے اپنے
اعمال کے اور کوئی اسے دکھائی نہ دے گا۔ پھر بائیں طرف تا کے گا تو ادھر بھی سوائے اپنے اعمال
کے اور کوئی دکھائی نہ دے گا۔ پھر سامنے کی طرف نظر دوڑ ائے گا تو ادھر بھی صرف دوز نے دیکھے
گا۔ تو اے لوگو! آگ سے بیخے کی فکر کرو، ایک مجبور کا آ دھا حصہ ہی دے کر سہی۔ (متفق علیہ)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی قیام گاہ پہنچ اور دیکھا کہ ان کے پاس چھواروں کا ایک ڈھیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: بلال ریکیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے آئندہ کے لیے ذخیرہ بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: بلال! کیا شخصیں اس کا ڈرنہیں ہے کہ کل قیامت نے دن آئش دوز خ میں تم اس کی تپش اور سوزش دیکھو۔اے بلال! جو مال پاس آئے اس کواپنے

#### ..... قرآن كا مطلوب انسان 150.....

ر اور دوسروں پرخرچ کرتے رہواور عرش عظیم کے مالک سے قلت کا خوف نہ کرو۔ (البیہ قی) 5۔ غص**کو بی جانا (جو غ**صے کو بی جاتے ہیں)

وضاحت: انسان کو بار ہا نا گوار باتوں اور ناپسندیدہ چیزوں پر غصہ آجا تا ہے۔ یہ اگر کردار کی مستقل صفت بن جائے تو بہت برے نتائج پیدا کرتا ہے۔ اس لیے بندہ مومن سے بیتو قع کی جاتی ہے کہ وہ غصہ کے مواقع پر بھی خود کو قابو میں رکھے گا۔

حدیث: حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک آ دمی نے (جوغالبًا مزاج کا تیز تھا) نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ مجھے نصیحت فرما ئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ نہ کیا کرواس نے کئی بارعرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے رہے کہ غصہ نہ کرو۔ (صحیح بخاری: جلد سوم: حدیث نمبر 1069)

حضرت عطیہ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: غصہ شیطانی اثر کا نتیجہ ہے، اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور آگ صرف پانی سے جھتی ہے، تو جس کسی کوغصہ آئے، اسے جیا ہیے کہ وضوکرے۔ (ابوداؤد)

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جواپنی زبان کی حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے عیب پر پردہ ڈالے گا۔ اور جواپنے غصے کو روکے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عذاب کواس سے ہٹائے گا۔ اور جوشخص اللہ تعالیٰ سے معافیٰ مانکے گا، خدااسے معاف کردے گا۔ (مشکوۃ)

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: کسی بندہ نے کسی چیز کا کوئی گھونٹ ایسانہیں پیا جواللہ کے نز دیک غصہ کے اس گھونٹ سے افضل ہو، جسے کوئی بندہ اللہ کی رضا کی خاطر پی جائے۔ (مسنداحمہ)

حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے www.inzaar.pk

#### ..... قرآن كا مطلوب انسان 151 .....

روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو خض غصے کو پی جائے جبکہ اس میں اتنی طاقت ہے کہ اپنے غصے کے تقاضے کو وہ پورا کرسکتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے اس کو بلائیں گے، اور اس کو اختیار دیں گے کہ حوار انِ جنت میں سے جس حور کو جائے اپنے لیے انتخاب کرلے۔ (تر ذری، ابوداؤد)

حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تین چیزیں مومنا نہ اخلاق میں سے ہیں۔ ایک بیر کہ جب کسی شخص کو غصہ آئے تو اس کا غصہ اس سے ناجائز کام نہ کرائے۔ دوسری بیر کہ جب وہ خوش ہوتو اس کی خوشی اسے حق کے دائرے سے باہر نہ نکا لے۔ اور تیسرے بیر کہ قدرت رکھنے کے باوجود دوسرے کی چیز نہ تھیا لے جس کے لینے کا اسے حق نہیں ہے۔ (مشکوة)

## 6\_لوگو**ں کومعاف کردینا (اور دوسرول کے قصور معاف کردیے ہیں )**

وضاحت: غصہ بلاوجہ آئے یا صرف اپنی جھنجھلا ہٹ کا ایک اظہار ہوتو بلاشبہ بہت ہی بری چیز ہے۔ ہے۔ مگر بھی بھارانسان کا غصہ اس لیے برحق ہوتا ہے کہ دوسروں نے واقعی غلطی کی ہوتی ہے۔ مگرایسے میں بھی دین کی تعلیم ہے ہے کہ لوگوں کومعاف کردینا بہترین عمل ہے۔ یہی وہ خصوصیات ہیں جن پراللہ تعالیٰ کی پیندیدگی کی سنددی گئی ہے۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بوچھا: اے میرے رب! آپ کے نزدیک آپ کے بندوں میں سے کون سب سے بیارا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا: وہ جوانقامی کاروائی کی قدرت رکھنے کے باوجود معاف کردے۔ (مشکوة)

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہا یک شخص رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا: یارسول الله صلی الله علیه وسلم! میں اپنے خادم کا قصور کتنی دفعه معاف کروں؟ آپ صلی الله علیه وسلم نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا اور خاموش رہے۔ اس نے پھر وہی عرض کیا کہ یارسول الله صلی الله علیه وسلم! میں اپنے خادم کوئتنی دفعه معاف کروں؟ آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ہرروزستر دفعه۔ (ترندی)

7۔ فواحش اور گناہ کے ارتکاب کے بعد توبہ (اورجن کا حال یہ ہے کہ اگر بھی کوئی فخش کام ان سے سرزد ہوجاتا ہے یاکسی گناہ کاارتکاب کر کے وہ اپنے اور ظلم کر بیٹھتے ہیں تو معاً اللہ انھیں یاد آ جاتا ہے اوراس سے وہ اپنے تصوروں کی معافی چاہتے ہیں)

وضاحت: انسان کوامتحان کے لیے اس دنیا میں پیدا کیا گیا ہے۔ یہاں قدم قدم پراس کے سامنے وہ گندگیاں آتی ہیں جوانی اور نفسانی جذبات کے لیے تو بڑی پرکشش ہوتی ہیں، مگراس کے اخلاقی وجود کو ناپاک کردیتی ہیں۔ایک مومن اس کیچڑ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، مگر بھی کبھاراس کا پاؤں اس میں پڑسکتا ہے۔ایک بندہ مومن اس حادثے کے بعد غافل نہیں رہتا بلکہ اس کیچڑ کوگندگی مجھ کرفوراً تو بہ کے آنسوؤں سے دھونے کی کوشش کرتا ہے۔جوشخص فواحش اور گنا ہوں کی گندگیوں کوگندگی نہ سمجھے وہ بھی مومن نہیں ہوسکتا۔

حدیث: حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عند آنخضرت صلی الله علیه وآله وسلم سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا که رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے فر مایا، که الله تعالی اپنے بندوں کی توبہ پراس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے، جس کا جنگل میں کھویا ہوا اونٹ اسے پھر دوبارہ مل جائے۔ (صیح بخاری: جلد سوم: حدیث نمبر 1236)

حضرت ابوموسی اشعری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:
الله تعالی رات کو اپناہاتھ بھیلا تا ہے تا کہ جس شخص نے دن میں کوئی گناہ کیا ہے وہ رات میں الله کی طرف
پلیٹ آئے اور دن میں وہ ہاتھ بھیلا تا ہے تا کہ رات میں اگر کسی نے گناہ کیا ہے تو وہ دن میں اپنے رب
کی طرف بلٹے اور گناہوں کی معافی مانگے جتی کے سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہو۔ (مسلم)

رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: الله تعالى سے الله تعالى معافى جا ہواور اس كى معافى جا ہواور اس كى طرف بليث آؤ مجھود يكھو! ميں دن ميں سوسو بار الله سے مغفرت طلب كرتا ہوں ۔ (مسلم) 8 گناه يراصر اربيس كرتے)

وضاحت: جنت کے حصول کے لیے گناہ پر تو بہ ہی کافی نہیں بلکہ اس راستے کو بھی بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے جو انسان کو گناہ کی سمت لے جاتا ہے۔ جو بیرنہ کرے وہ بار بارگناہ کرتار ہتا ہے۔ نتیجہ بیزنکاتا ہے کہ بھی تو بہ کی تو فیق اگر نصیب ہوگئ تھی تو وہ بھی چھن جاتی ہے اور پھر انسان گناہ کی دلدل میں دھنتا چلاجا تا ہے۔

حدیث: حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تواس کے دل پرایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ پھروہ اگراسے ترک کردے یا استغفار کرے اور تو بہ کرے تواس کا دل صاف ہو جاتا ہے اور اگر دوبارہ گناہ کر بے تو سیا ہی بڑھا دی جاتی ہے یہاں تک کہوہ سیا ہی اس کے دل پر چھا جاتی ہے اور اگر دوبارہ گناہ کر بے جس کا ذکر اللہ تعالی نے (کلا بیل دان علی قبلو بھم ما کانو ایک سیون ، المطفقین 14:83) یعنی ہرگزنہیں بلکہ ان کے (برے) کا موں سے ان کے دلوں پر یکسبون ، المطفقین 14:83)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے: اے اللہ مجھے اپنے ان بندوں میں سے کرد ہے جونیکی کریں تو خوش ہوں اور ان سے جب کوئی غلطی اور برائی سرز دہوجائے تو تیرے حضور میں استغفار کریں۔ (ابن ملجہ) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: گناہ سے تو بہ کر لینے والا گنہگار بندہ بالکل اس بندے کی طرح ہے جس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ (ابن ملجہ)

# 18 عقلمندو**ں** کاروبیہ

'' زمین اورآ سانوں کی پیدائش اوررات اوردن کے باری باری آنے میںان عقلمند لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو:

اٹھتے، بیٹھتے اور لیٹتے، ہرحال میں خدا کو یا دکرتے ہیں۔

اورآ سانوں اورز مین کی ساخت میں غور وفکر کرتے ہیں۔

(وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں) پروردگار، یہ سب کچھ تونے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا ہے، تو پاک ہے اس سے کہ عبث کام کرے۔ پس اے رب، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچالے، تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی ذلت ورسوائی میں ڈال دیا، اور پھر ایسے ظالموں کاکوئی مددگار نہ ہوگا۔ مالک، ہم نے ایک پکار نے والے کوسنا جوا بمان کی طرف بلا تا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو۔ ہم نے اس کی دعوت قبول کرلی، پس اے ہمارے آتا، جوقصور ہم سے ہوئے ہیں ان سے درگزر فرما، جو برائیاں ہم میں ہیں آھیں دور کردے اور ہما را خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ خداوند، جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے خداوند، جو وعدے تونے اپنے رسولوں کے خداوند، جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعہ سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کرا ورقیا مت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔''، (آل عمران ڈال، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والانہیں ہے۔''، (آل عمران)

#### عنوان اورمطالبات

یہ عنوان پہلی ہی آیت میں بیان ہوگیا ہے۔اس میں خدا اور آخرت کی معرفت میں جینے والوں کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ یہ مومنانہ کر دار کے اعلیٰ ترین اوصاف ہیں۔ان کے بغیر مجھی کوئی سچی دینداری وجود میں نہیں آسکتی۔

1 - کھڑ ہے بیٹھے لیٹے اللہ کی یا د (اٹھتے ، بیٹھتے اور لیٹتے ، ہرحال میں خدا کو یاد کرتے ہیں )

وضاحت: کا ئنات میں موجود تعمین انسان کو ہر لمحدرب کی یاد دلاتی ہیں۔ دل کی دھڑکن ،خون کی گردش ،سانس کی ڈوری لمحہ لمحہ اسے یاد دلاتے ہیں کہ وہ بل رہا ہے اور کوئی اسے پال رہا ہے۔
اس کی غذا، پانی ، ہوا، اہل وعیال کی نعمین ، انفس و آفاق کی ہر ہر نشانی میں موجود رہو ہیت کے آثار بھی اسے خداسے بے تعلق نہیں رہنے دیتے ۔ابیابندہ ہمیشہ رب کی یاد میں جیتا ہے۔ اس کا سب سے اعلیٰ نمونہ تو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ کی دعا ئیں اس کیفیت کا اعلیٰ ترین نمونہ ہیں۔ یہی ہر مسلمان کے لیے بہترین ماڈل بھی ہے۔

حدیث: حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ تعالی عنہ اور ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب بھی اور جہاں بھی بیٹھ کے پچھ بندگان خدا، الله کا ذکر کرتے ہیں تو لازمی طور پر فرشتے ہر طرف سے ان کے گردجمع ہوجاتے ہیں اور ان کو گھیر لیتے ہیں اور ان کو گھیر لیتے ہیں اور رحت اللی ان پر چھا جاتی ہے اور ان کو اپنے سایہ میں لے لیتی ہے اور ان پرسکینہ کی کیفیت نازل ہوتی ہے اور اللہ اپنے ملائکہ مقربین میں ان کا ذکر فرما تا ہے۔ (مسلم)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کا ارشاد ہے کہ جس وفت بندہ میراذ کر کرتا ہے اور میری یا دمیں اس کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں تواس وقت میں اپنے اس بندہ کے ساتھ ہوتا ہوں ۔ ( بخاری ) حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:
اللہ کا ارشاد ہے کہ میرامعاملہ بندہ کے ساتھ اس کے یقین کے مطابق ہے۔ اور میں بالکل اس
کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یا دکرتا ہے۔ اگر وہ مجھے اپنے جی میں اس طرح یا دکر ہے کہ سی
اور کو خبر بھی نہ ہوتو میں بھی اس کو اسی طرح یا دکروں گا۔ اور اگر وہ دوسر بے لوگوں کے سامنے مجھے
یا دکر بے تو میں ان سے بہتر بندوں کی جماعت میں اس کا ذکر کروں گا۔ ( بخاری مسلم )

ایک کا نکات بی خور وفکر ( اور آسانوں اور زمین کی ساخت میں غور وفکر کرتے ہیں )

وضاحت: سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کے شمن میں ہم نے بیان کیا تھا کہ ایمان غیب میں رہ کر لا یا جاتا ہے مگرییا کم وعقل پرمبنی ہوتا ہے تعصّبات پرنہیں ۔ایک بندہ مومن عقلی وجود ہوتا ہے۔وہ ا بے گردموجودوسیع وعریض کا ئنات سے بے نیاز ہوکر زندگی نہیں گز ارسکتا۔ جب جب وہ اس کا ئنات، زمین وآسان، ان کی پیدائش اور ساخت اور اینے لیے ان میں موجود رحمت و برکت کے سلسلے کود کیتا ہے تو بےاختیارا سے خدایا دآ جا تا ہے۔اسی طرح وہ دیکھتا ہے کہ دن ورات کا ا یک سلسلہ جاری ہے۔ مگر ہرصبح اور ہرشام اسے موت سے قریب کررہی ہے۔اسے احساس ہوتا ہے کہ اس انتہائی بامعنی کا ئنات میں گزرتے صبح وشام اسے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہرگزرتے دن کے ساتھ اس کے یاس مہلت عمل ختم ہورہی ہے۔جس رب نے اسے اتی نعمتیں دی ہیں، ایک روزاس کےحضور پیش ہوکراہےایے اعمال کا جواب دینا ہے۔ چنانچہ دعاوآ ہ وزاری کی ا یک کیفیت بےاختیاراس برطاری ہوتی ہے۔اس کاغور وفکراسے خدا کی یا داورآ خرت کی پیشی کی اس نفسیات میں زندہ رکھتا ہے۔

حدیث: ابن عباس رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں میمونہ رضی الله تعالی عنها کے گھر میں ایک رات رہا اور آنخضرت صلی الله علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے ہاں تھے جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہاتو آپ عبادت کے لیے اٹھ گئے اور آسان کی طرف دیکھا اور ہے۔ اور ہے تہائی حصہ باقی رہاتو آپ عبادت کے بیدا کرنے اور دن رات کے بدلنے میں عقل اور بی آیت بڑھی کہ بے شک آسانوں اور زمین کے بیدا کرنے اور دن رات کے بدلنے میں عقل والوں کے لئے نشانیاں ہیں۔ (آل عمران 190) (صحیح بخاری: جلد سوم: حدیث نمبر 1147) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

رے برہ ہریہ وی ہمدی سے سے رہ بید ہوتا ہے۔ اوپر کو منہ تھا۔اچا تک اس کی نظر آسان اورستاروں پر ایک شخص اپنے بستر پر چیت لیٹا ہوا تھا۔اوپر کو منہ تھا۔اچا تک اس کی نظر آسان اورستاروں پر پڑی۔تواس نے کہا: میں شہادت دیتا ہوں کہ تیراایک مالک اور خالق ہے۔اے اللہ مجھے بخش دے۔اللہ نے اس کی طرف (رحمت کی) نظر فر مائی اور بخش دیا۔(ابن حبان)

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خلق میں غور کرو، خالق (کی ذات) میں غور نہ کرو کیونکہ تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ (بحوالہ الیضاً) 3۔ دعا وآہ وزاری (اے رب بہمیں دوزخ کے عذاب سے بچالے، تو نے جسے دوزخ میں ڈالداسے در حقیقت بڑی ذلت ورسوائی میں ڈال دیا، اور پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا.... بے شک تواسین وعدے کے خلاف کرنے والانہیں ہے)

وضاحت: بندہ مومن کا کا ئنات پرغور وفکراسے یا دولاتا ہے کہ کا ئنات بے صدوحساب ہے اوراس
کی زندگی محدود ۔ موت ایک روز آکر زندگی کی ساری معنویت کوختم کرد ہے گی ۔ اس کی عقل اسے
یہ بتاتی ہے کہ الیا ہونا نہیں چا ہیے ۔ وہ جان لیتا ہے کہ یہ کا ئنات اس کے قبرستان کے طور پرنہیں
بنائی گئی بلکہ اس کے ابدی گھر کے طور پر بنائی گئی ہے ۔ وہ جان لیتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی ، زندگی
نہیں امتحان ہے ۔ زندگی تو آخرت میں شروع ہوگی ۔ ایسے مومن بے اختیار پکار اٹھتے ہیں کہ
اے رب تو ہمیں اس زندگی کے خسارے اور رسوائی سے بچالے ۔ ہمار اواحد کا رنا مہ یہ کہ ہم
نے ایک پکار نے والے کو سنا اور صرف عقلی بنیا دوں پر تیرے آثار دیکھ کر ایمان لے آئے۔

ہمارے ماضی میں جو گناہ ہم سے ہوئے ہیں انہیں معاف کردے۔ حال میں جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں دورکردے اور آنے والے کل میں اپنے وفاداروں کے ساتھ ہمارا انجام فرما۔ جنت کے جو وعدے تو نہیں مان لیا ، میں اپنے رسولوں کے ذریعے سے کیے اور ہم نے بن دیکھے انہیں مان لیا ، ان وعدوں کو ہم سے پورا کر کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دنیا میں تو ہم تیرے نافر مانوں کی مخالفت مول لے لیں اور کل قیامت کے دن اپنی کمزوریوں کی بنا پر ہم تیری گرفت میں آجائیں۔ اس لیے اس روز ہمارے گنا ہوں کی بنا پر ہم تیری گرفت میں آجائیں۔ اس لیے اس روز ہمارے گنا ہوں کی بنا پر ہمیں رسوامت کر دیجو۔

حدیث: حضرت ابو ہر برہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا جب تک آ دمی کسی گناہ یا قطع رحی اور دعا کی قبولیت میں جلدی نہ کرے اس وقت تک بندہ کی دعا قبول کی جاتی رہتی ہے عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلدی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدر ما یا وہ کہے میں نے دعا ما تکی تھی لیکن مجھے معلوم نہیں کہ میری دعا قبول ہوئی ہو۔ پھر وہ اس بات سے ناامید ہوکر دعا ما نگنا چھوڑ دیتا ہے۔ (صحیح مسلم: جلد سوم: حدیث نمبر 2439)

حضرت نعمان بن بشر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: دعاعین عبادت ہے۔ (تر مذی ، ابوداؤ د، نسائی ، ابن ماجه)

حضرت انس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: دعا عبادت کامغزاور جو ہر ہے۔ (تر مذی)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ کے بہاں کوئی چیز اور کوئی عمل دعا سے زیادہ عزیز نہیں ۔ (تر مذی ، ابن ماجہ)

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا بتم میں سے جس کے لیے دعا کا درواز وکھل گیااس کے لیے رحمت کے درواز کے کھل گئے۔اور اللہ کوسوالوں اور دعاؤں میں سب سے زیادہ مجبوب ہیہ ہے کہ بندے اس سے عافیت کی دعا کریں۔ (ترمذی) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جواللہ سے نہ مائے اس براللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ (ترمذی)

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: دعا کارآ مداور نفع مند ہوتی ہے ان حوادث میں بھی جو از ل ہو پچکے ہیں اور ان میں بھی جو ابھی ناز لنہیں ہوئے۔اے خدا کے بندو! دعا کا اہتمام کرو۔ (تر مذی)

حضرت سلمان فارس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمھارے پروردگار میں بدرجہ ُ غایت حیااور کرم کی صفت ہے۔ جب بندہ اس کے آگ ما نگنے کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے تواس کوشرم آتی ہے کہ ان کوخالی واپس کرے۔ (تر مذی ،ابوداؤد) ما نگنے کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے تواس کوشرم آتی ہے کہ ان کوخالی واپس کرے۔ (تر مذی ،ابوداؤد) حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کیا میں شمصیں وہ عمل بتاؤں جو تمھارے دشمنوں سے تمھارا بچاؤ کرے اور شمصیں بھر پور روزی دلائے۔ وہ یہ ہے کہ اپنے اللہ سے دعا کیا کرورات میں اور دن میں ، کیونکہ دعا مومن کا خاص ہتھیار یعنی اس کی خاص طاقت ہے۔ (مندابویعلیٰ)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
جب اللہ سے مانگواور دعا کروتواس یقین کے ساتھ کروکہ وہ ضرور قبول کرے گا اور عطافر مائے گا،اور
جان لواور یا در کھوکہ اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا جس کا دل اللہ سے غافل اور بے پرواہو۔ (تر ذری)
حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
جوکوئی بیر چاہے کہ پریشانی اور نگی کے وقت اللہ اس کی دعا قبول فرمائے، تواس کو چاہیے کہ عافیت
اور خوشحالی کے زمانہ میں دعازیادہ کیا کرے۔ (تر ذری)

# 19\_شيطان كن كاسائقى اوركن كانبيس

''اورتم سب الله کی بندگی کرو،اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ بناؤ۔

ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، قرابت داروں اور تیبیوں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور پڑوی رشتہ دار سے، اجنبی ہمسایہ سے، پہلو کے ساتھی اور مسافر سے، اوران لونڈی غلاموں سے جوتمہارے قبضہ میں ہوں، احسان کا معاملہ رکھو۔ بے، اوران لونڈی غلاموں سے جوتمہارے قبضہ میں ہوں، احسان کا معاملہ رکھو۔ بے شک اللہ تعالیٰ کسی الیے شخص کو پسندنہیں کرتا جو تکبر کرنے والا ہواوراپنی بڑائی پرفخر

اورایسے لوگ بھی اللہ کو پیند نہیں ہیں جو تنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی تنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں۔

اور جو کچھاللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں اورا لیسے ناشکرے لوگوں کے لیے ہم نے رسواکن عذاب مہیّا کرر کھا ہے۔

اوروہ لوگ بھی اللہ کونالیند ہیں جواپنے مال محض لوگوں کودکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور در حقیقت نہ اللہ پرایمان رکھتے ہیں نہ روز آخر پر ۔ پچ میہ ہے کہ شیطان جس کارفیق ہوا اسے بہت ہی بری رفاقت میسر آئی۔''(النسا38:48-36)

#### عنوان ومطالبات

سورہ نسامیں مسلمانوں کی معاشرتی زندگی سے متعلق احکام دیے گئے ہیںان احکام کے

خاتے پر فورا ہی اس کر دار کا بیان ہے جواصل میں مطلوب ہے۔ آخر میں کچھر ذائل کا ذکر ہے اور یہ بتادیا گیا ہے کہ جن لوگوں میں بیر ذائل ہوں گے ان کا ساتھی دراصل شیطان ہوتا ہے۔ اسی کو ہم نے سرعنوان بنالیا ہے۔

1۔ اللہ کی عبادت کرنا اور شرک سے پچنا (اور تم سب اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کی کوشر یک نہ بناؤ)
وضاحت: تنہا اللہ ہی کی عبادت کرنا اور شرک سے پر ہیزیہی اصل دین ہے۔ یہاں اللہ کی بندگی
کا یہ مطالبہ بہت سے دیگر مطالبات کے ساتھ سب سے پہلے بیان ہوا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ
انسان پر سب سے بڑاحق اس کے پروردگار کا ہے۔ اس کا سبب بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے
سب سے بڑے محن ہیں۔ انسان کے پاس جو پچھ ہے سب اللہ کی عطا ہے۔ ان مہر بانیوں کے
جواب میں جو بہترین چیز انسان کے پاس اللہ کو دینے کے لیے ہے وہ بندگی کا نذرانہ ہے۔ گر
افسوس کہ انسان اپنی اس فیمتی متاع کو غیر اللہ کی نذر کر دیتا ہے۔

حدیث: حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں (ایک سفر میں) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے ایک گدھے پر سوار تھا جس کا نام عفیر تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے معاذ! کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے اپنے بندوں پر کیا حقوق ہیں؟ اور بندوں کے اللہ پر کیا حق ہیں؟ میں نے کہا: اللہ اوراس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ کا بندوں پر حق ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اوراس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ بنا ئیں، اور بندوں کا اللہ پر حق ہے کہ جو اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں بناتے شریک نہ بنا ئیں، اور بندوں کا اللہ پر حق ہے کہ جو اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں بناتے انہیں عذاب نددیں۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! کیا میں اس بات کی لوگوں کو اطلاع ندد سے دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو مت بتا وُوہ بھر وسہ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ (صیح ابخاری، الجہاد والسیر، باب اسم الفرس والحمار، حدیث 2856)

2\_انسانوں کے ساتھ حسن سلوک (ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، قرابت داروں اور تیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ،اور بڑوسی رشتہ دار سے،اجنبی ہمسایہ سے، پہلو کے ساتھی اورمسافر سے،اوران لونڈی غلاموں سے جوتمہارے قبضہ میں ہوں،احسان کامعاملہ رکھو ) وضاحت: اس آیت میں والدین، قرابت داروں، تیموں، سکینوں، پڑوی اجنبی اور قرابت دار یر وی ، رفیق سفر ، مسافر ، غلام سے حسن سلوک کی مدایت ہے۔اس حسن سلوک میں ادائے حقوق ،ان لوگوں برخرچ کرنا،اچھی طرح گفتگواورمعاملہ کرناسب شامل ہیں۔ان تعلقات میں سے بیشتریرہم بیچھے گفتگو کرچکے ہیں۔جونئے تعلقات مذکور ہیںان میں سب سے زیادہ نمایاں ذکر پڑوسیوں کا ہے۔ انسان اپنی زندگی گھر والوں کےعلاوہ سب سے زیادہ پڑوسیوں کے ساتھ گزارتا ہے۔ان کی تین اقسام بیان کی گئی ہیں۔ایک رشتہ دار پڑوتی جس سے دو ہراتعلق ہوجا تا ہے۔ دوسرا وہ یڑوی جورشتہ دار نہ ہواور تیسرا عارضی پڑوی جور فیق سفر ہویا رفیق مجلس یاکہیں اور ملنے والا ہم نشین،ان سب کے ساتھ حسن سلوک کی مدایت ہے۔ جوشخص پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرنے کے بجائے انہیں ایذادےوہ بدترین شخص ہے۔

تھا، اس لیے دین نے لونڈی غلاموں کو بھی حسن سلوک کامستی قرار دیا۔ دور جدید میں گھریلو ملازم، دفتر اور دکان میں کام کرنے والے ماتحت وغیرہ سب اس میں شامل ہیں۔
حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار فر مایا: خداکی قسم و ہ خض ایمان نہیں رکھتا۔ پوچھا گیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم!
کون ایمان نہیں رکھتا؟ فر مایا: و ہ خض جس کا پڑوتی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ رہے۔ ( بخاری ) حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

اس آیت میں لونڈی غلاموں سے حسن سلوک کا بھی ذکر ہے۔ زمانہ قدیم میں غلامی کا رواج

جبرائیل امین مجھے پڑوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی برابرتا کید کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے خیال کیا کہ پڑوی کو پڑوی کاوارث بنادیں گے۔ (متفق علیہ)

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ خض مومن نہیں ہے جوخود تو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوتی جواس کے پہلو میں رہتا ہے، بھوکار ہے۔ (مشکوة)

۳- رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ابوذر رضی الله تعالی عنه سے فرمایا: اے ابوذر رضی الله تعالی عنه بر مایا: اے ابوذر رضی الله تعالی عنه! جب تو شور بابکائے تو کچھ پانی زیادہ کردے اور اپنے ریوسیوں کی خبر گیری کر۔ (مسلم)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے مسلمان عور تو! کوئی پڑوس اپنی پڑوس کو ہدیہ دینے کو حقیر نہ سمجھے اگر چہوہ ایک بکری کی کھری ہی کیوں نہ ہو۔ (بخاری مسلم)

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: میرے دو برٹوس ہیں توان میں سے کس کے ہاں ہدیہ جھیجوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:اس برٹوس کے ہاں جس کا گھر تیرے گھرسے زیادہ قریب ہو۔ ( بخاری )

ایک آ دمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: فلاں عورت بہت زیادہ فعل نمازیں پڑھتی ،فعل روز ہے رکھتی اور صدقہ کرتی ہے اور اس لحاظ سے وہ مشہور ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں کواپنی زبان سے تکلیف پہنچاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ جہنم میں جائے گ۔ اس آ دمی نے پھر کہا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! فلاں عورت کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ فعل روز ہے کم رکھتی ہے اور بہت کم فعل نماز پڑھتی ہے اور پنیر کے پچھ کمڑے صدقہ کرتی ہے، لیکن اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچاتی ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

..... قرآن كا مطلوب انسان 164.....

وہ جنت میں جائے گی۔(مشکوۃ)

حضرت قعبہ بن عامر رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن جن دوآ دمیوں کا مقدمہ سب سے پہلے پیش ہوگا، وہ دو پڑوسی ہوں گے۔(مشکوۃ)

حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: پڑوی کے حقوق تم پریہ ہیں کہ اگروہ بیار ہوجائے تواس کی عیادت اور خبر گیری کر واور اگر انتقال کر جائے تواس کے جنازے کے ساتھ جاؤاور اگروہ قرض مائے تواس کو قرض دو، اور اگر انتقال کر جائے تواس کو جنازے کے ساتھ جاؤاور اگر وہ قرض مائے تواس کو مبارک باد دو، اور اگر اگروہ کو کی براکام کر بیٹھے تو پر دہ پوشی کرو، اور اگر اسے کوئی نعمت ملے تواس کو مبارک باد دو، اور اگر کو کہ اس کوئی مصیبت پنچے تو تعزیت کرو، اور اپنی عمارت اس کی عمارت سے اس طرح بلند نہ کرو کہ اس کے گھر کی ہوا بند ہوجائے، اور تمھاری ہانڈی کی مہک اس کے لیے باعث ایذ اءنہ ہو الایہ کہ اس میں سے تھوڑ اسا کچھاس کے گھر تھی جو دو (طبر انی)

حضرت جاہر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

پڑوسی تین قشم کے ہیں۔ایک وہ پڑوسی جس کا صرف ایک ہی حق ہوا ور وہ سب سے کم درجے کا

پڑوسی ہے، اور دوسراوہ پڑوسی جس کے دوخق ہوں اور تیسراوہ جس کے تین حق ہوں، ایک حق والا

وہ مشرک پڑوسی ہے جس سے کوئی رشتہ داری بھی نہ ہو۔ دوخق والا وہ پڑوسی ہے جو پڑوسی ہونے

کے ساتھ مسلم بھی ہو۔اس کا ایک حق مسلمان ہونے کی وجہ سے ہوگا اور دوسرا پڑوسی ہونے کی وجہ

سے۔اور تین حق والا پڑوسی وہ ہے جو پڑوسی بھی ہو، مسلم بھی ہوا ور رشتہ دار بھی ہو۔ تو اس کا ایک

حق مسلمان ہونے کا ہوگا، دوسراحق پڑوسی ہونے کا اور تیسراحق رشتہ داری کا ہوگا۔ (مسند ہزار)

8۔ تکبر (بےشک اللہ تعالی سی ایسے خص کو پہنہ ہیں کرتا جو اپنے پندار میں مغرور ہواورا پنی بڑائی پرفخر کرے)

وضاحت: لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں جوذ ہنیت سب سے بڑھ کررکاوٹ ڈالتی ہے وہ یہ کہانسان اپنے مال ومقام کواپنی محنت کا نتیجہ سمجھے۔ دوسروں پراحسان وہ کرتا ہے جورب کی بڑائی میں جینے مال ومقام کواپنی محنت کا نتیجہ سمجھے۔ دوسروں پراحسان وہ کرتا ہے اور نہ بندوں کے ساتھ احسان کرتا ہے۔ اپنی بڑائی میں جینے والا نہ رب کا شکر گزار ہوتا ہے اور نہ بندوں کے ساتھ احسان کرتا ہے۔ ایسا شخص لوگوں پر احسان تو کیا کرے گا، وہ متکبرانہ باتوں سے دوسروں پر دھونس جماتا اور ان کے دل زخمی کرتا ہے۔ اپنی بڑائی کے کل میں جینے والے ایسے شخی خور بے لوگ خدا کو تحت ناپیند ہیں۔

حدیث: عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آ دمی دوزخ میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہوگا اور کوئی ایسا آ دمی جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ (کتاب صحیح مسلم جلد 1 حدیث نمبر 267)

4 بخل کرنا اور دوسرول کواس کی تلقین کرنا (اورایسے لوگ بھی اللہ کو پہندنہیں ہیں جو کنجوس کرتے ہیں اور دوسرول کوبھی کنجوس کی بلیا وردوسرول کوبھی کنجوس کی ہدایت کرتے ہیں )

وضاحت: شیخی خور بے لوگ بہت بخیل بھی ہوتے ہیں۔ سی ضرور تمند پرخرچ کرناان کے لیے سزا سے کم نہیں ہوتا۔ اپنے اس پست کردار کو چھپانے کے لیے بیالوگ دوسروں کو بھی انفاق سے روکتے ہیں۔ کیونکہ دوسروں نے خرچ کرنا شروع کردیا تو بیانکو بن جائیں گے اور بیان شیخی خوروں کو گوارانہیں ہوتا۔ ایک بندہ مومن نہ تو متکبر ہوسکتا ہے اور نہ بخیل۔

حدیث: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں پر کوئی صبح نہیں آتی ، مگراس میں دوفر شتے نازل ہوتے ہیں ،ان میں سے ایک کہتا ہے کہ اے اللہ خرج کرنے والے کو تباہی عطا خرج کرنے والے کو تباہی عطا

كر\_( صحيح بخارى: جلداول: حديث نمبر 1356 )

5۔اللّٰد کی نعمتوں کو چھپانا (اور جو کھھ اللّٰہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں۔ایسے ناشکر بے لوگوں کے لیے ہم نے رسواکن عذاب مہیّا کررکھاہے )

وضاحت: یہاس کردار کی ایک اور خصوصیت ہے کہ جب کوئی الیمی مرسامنے آجائے جہاں نہ
دوسروں کوانفاق سے روک سکیں اور نہ خود اپنا عدم اطمینان ظاہر کرسکیں تو اپنے مسائل کا رونا
شروع کردیتے ہیں۔ ذمہ داریوں، اخراجات، نقصانات اور پریشانیوں کی ایک نئی داستان، یہ
لوگ ہراس موقع پر گھڑ لیتے ہیں جب انفاق کا موقع آجائے۔ جو شخص اللہ کے فضل کو چھپا کر
مسائل کا دُکھڑ اروتارہے، وہ خدا کی نظر میں سخت ناشکرا ہوتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کا انجام ایک
رسواکن عذاب کے سوااور کچھ نہیں۔ تاہم بہت سے لوگوں کے ہاں بینیت کی خرابی سے زیادہ یہ
ایک فطری کمزوری ہوتی ہے، انہیں اس کی اصلاح کرنی چیا ہیے۔

حدیث: حضرت عمرو بن شعیب رضی الله تعالی عنه اپنے والد سے اور وہ ان کے دا داسے نقل کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا الله تعالی اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اظہار پیند کرتا ہے۔ (جامع تر مذی: جلد دوم: حدیث نمبر 723)

ابوالاحوص تا بعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد (مالک بن فضلہ اسے روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں بہت معمولی اور گھٹیا فسم کے کیڑے پہنے ہوئے تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کیا تمھارے پاس کچھ مال ودولت ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں (اللہ کا فضل ہے) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بوچھا کہ سنوع کا مال ہے؟ میں نے عرض کیا کہ مجھ اللہ نے ہرفتم کا مال دے رکھا ہے، اونٹ بھی ہیں، گائے بیل بھی ہیں، غلام باندیاں بھی ہیں۔ آپ

صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جب الله نے تم کو مال ودولت سے نوازا ہے تو پھرالله کے انعام واحسان اوراس کے فضل وکرم کا اثر تمھارے او پرنظر آنا چاہیے۔ (مسنداحمہ سنن نسائی)

6۔ ریا کاری (اوروہ لوگ بھی اللہ کونا پسند ہیں جو اپنا مال محض لوگوں کودکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور درحقیقت نہ اللہ پرایمان رکھتے ہیں نہ روز آخر پر ۔ پچ یہ ہے کہ شیطان جس کارفیق ہوا اسے بہت ہی بری رفاقت میسر آئی)

وضاحت: یہ اس کردار کی ایک اور خصوصیت ہے۔ لیعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرنا۔ ریا کاری یوں تو ہر مقام پر بدترین جرم ہے لیکن تکبر، شخی خوری، بخل اور ناشکری کے اس مجموعے میں تو یہ سونے پر سہا گہوتی ہے۔ جس کردار کا اوپر ذکر ہور ہا ہے وہ جب خرچ کرنے پر مجبور ہوتا ہے تو اس کا سبب صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگوں سے داد وصول کرنی اور واہ واہ ہمیٹنی ہے۔ اپنے عمل سے یہ لوگ بتا دیتے ہیں کہ انہیں نہ رب سے دلچیبی ہے نہ آخرت کی کامیا بی سے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو شیطان کے رفیق کار ہوتے ہیں۔ خدا تو ان کے اس خرچ کو قبول نہیں کرتا۔ کوئی اگر اس کی داد دیتا ہے تو یہی ان کا دوست، شیطان دیتا ہے۔ ان کا انجام بھی قیامت کے دن شیطان کے ساتھ جہنم کی آگ میں ہوگا۔

حدیث: حضرت شدادین اوس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله علیه وسلم سے سنا، آپ صلی الله علیه وسلم سے سنا، آپ صلی الله علیه وسلم فر ماتے تھے: جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا اور جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ خیرات کیا اس نے شرک کیا۔ (منداحمہ)

محمود بن لبیدرضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: مجھے تمھارے بارے میں سب سے زیادہ خطرہ'شرک اصغر' کا ہے۔بعض صحابہ نے عرض کیا: یارسول ..... قرآن كا مطلوب انسان 168 .....

الله صلی الله علیه وسلم! شرک اصغرکا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا،''ریا''۔ (منداحمہ)

ابوسعید بن ابی فضا لی رضی الله تعالیٰ عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم سے فقل کرتے ہیں

که آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جب الله تعالیٰ قیامت کے دن، جس کے آنے میں
کوئی شک نہیں ہے، سب آ دمیوں کو جمع کرے گا تو ایک منا دی بیا علان کرے گا کہ جس
شخص نے اپنے کسی ایسے عمل میں جو اس نے اللہ کے لیے کیا کسی اور کو بھی شریک کیا تھا وہ
اس کا بدلہ اسی دوسرے سے جا کر طلب کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب شرکاء سے زیادہ شرک

حضرت الوہریہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ: قیامت کے دن تین آ دمیوں کا فیصلہ سب سے پہلے سنایا جائے گا ...... (ان میں سے بہلے سنایا جائے گا ...... (ان میں سے بہلے سنایا جائے گا ..... (ان میں سے بہلے سنایا جائے گا اللہ نے دنیا میں کشادگی بخشی تھی اور ہوشم کی دولت سے نوازا تھا۔ ایسے شخص کو خدا کی جناب میں پیش کیا جائے گا اور وہ اسے اپنی سب نعمتیں بنائے گا۔ وہ ساری نعمتوں کا اقرار کرے گا کہ ہاں! یہ سب نعمتیں اسے دی گئی تھیں۔ تب اس سے اس کا رب پوچھے گا: میری نعمتوں کو پاکر تو نے کیا کام کیے؟ وہ جواب میں عرض کرے گا: جن جن راستوں میں خرج کرنا تیرے نزد یک بیند یدہ تھا، ان سب راستوں میں، میں نے تیری خوشنودی کے لیے خرج کیا۔ اللہ فرمائے گا: جموٹ کہا تو نے۔ یہ سارا مال تو نے اس لیے لٹایا تھا کہ لوگ مجھے تی کہیں۔ سو! یہ لقب دنیا میں تجھے مل گیا۔ پھر تھم ہوگا کہ اسے چہرے کے بل تھیٹے ہوئے لے جاؤاور آگ میں ڈال دو۔ چنانچے اسے لے جاگرا گ میں ڈال دیا جائے گا۔ (مسلم)

-----

## 20\_ جنت کے خریداروں کی صفات

''حقیقت بہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے فنس اوران کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ وہ اللّٰہ کی راہ میں لڑتے اور مارتے اور مرتے ہیں۔ان سے (جنت کا وعدہ)اللہ کے ذمے ایک پختہ وعدہ ہے توراۃ اور انجیل اور قرآن میں ۔اورکون ہے جواللہ سے بڑھ کراپنے عہد کو پورا کرنے والا ہو؟ پس خوشیاں مناؤا پنے اس سودے پر جوتم نے خداسے چکا لیا ہے، یمی سب سے بڑی کا میانی ہے۔ الله کی طرف بار باریلٹنے والے۔ اس کی بندگی بحالانے والے۔ اس کی تعریف کے گن گانے والے۔ اس کی خاطرز مین میں گردش کرنے والے۔ اس کے آگے رکوع اور سجدے کرنے والے۔ نیکی کا حکم دینے والے، بدی سے رو کنے والے۔ اورالله کی حدود کی حفاظت کرنے والے، (اس شان کے ہوتے ہیں وہ مومن جواللہ سے خریدوفروخت کا پہمعاملہ کرتے ہیں )اورا بے نبی ان مومنوں کوخوشخبری دے دو۔'' (التوبه 9:112-111)

عنوان ومطالبات

جنت ایک مومن کی زندگی کا نصب العین ہوتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اہل ایمان کو جنت ایک معاہدے کی صورت میں بھے دی ہے۔اس سودے میں اہل ایمان سے جومطالبات کیے گئے ہیں وہ درج ذیل ہیں۔

1۔جہاو(وہ اللہ کی راہ میں لڑتے اور مارتے اور مرتے ہیں)

وضاحت: جہاد شریعت اسلامی کا ایک عظیم اور ابدی حکم ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ اس کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ تاہم جہاد میں انسانی جان لینے اور دینے کی نوبت آتی ہے۔ اس حکم کو حدود وقیود کے ساتھ بیان نہ کیا جائے توبدترین فساد پیدا ہوسکتا ہے۔ اس لیقر آن حکیم نے جہاد کے فضائل کے ساتھ اس کے قانون اور اس حوالے سے عائد ہونے والے پابند یوں کو بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ان آیات میں جہاد کی فضیلت کے ساتھ دواہم ترین باتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔

ایک بیکہ بیضیات ان لوگوں کو ملے گی جن کا جہادا پنی قوم، اپنے گروہ، اپنے تعصّبات اور کسی قوم کی دشمنی کے بجائے خالص اللہ کی رضا کے لیے اور اس کی راہ میں ہوتا ہے۔ دوسری اہم حقیقت یہاں بیہ بیان ہوئی ہے کہ جہاد ہمیشہ دوطرفہ میدان جنگ میں ہوتا ہے جہاں دونوں فریق ایک دوسرے کی جان کے دریے ہوتے ہیں۔ ایسے میں لوگ مرتے بھی اور مارتے بھی ہیں۔ کسی نہتے مخص کو قبل کرنا جو پرامن ہواور جنگ میں شریک نہ ہوکسی صورت میں جہاد نہیں ہے۔ اس پر کسی فضیلت کا تو کیا سوال ہے بلکہ وہ ساری وعیدیں اس پر لاگوہ وجائیں گی جو پیچھے انسانی جان کی حرمت کو پامال کرنے والے شخص کے لیے بیان ہوئی ہیں۔ ان میں ابدی جہنم کی سرزابھی شامل ہے۔

حدیث: ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بوچھا گیا کہ کونساعمل افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول پرایمان لانا، کہا گیا کہ پھرکونسا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کی راہ میں جہاد کرنا، کہا گیا کہ اس کے بعد کونسا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حج مبرور (مقبول حجی)۔ (صحیح بخاری: جلداول: حدیث نمبر 25)

حدیث: ابوموی اشعری کابیان ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا کہ کوئی شہرت اور ناموری کے لیے لڑتا ہے، فرمایئے کہ ان میں سے سس کی لڑائی اللہ کی راہ میں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہ کی راہ میں لڑائی تو صرف اس کی ہے جو محض اللہ کا بول بالا کرنے کے لیے میدان میں الرے۔ (بخاری، رقم 2810)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جوشخص اس حال میں مراکہ نہ تو اس نے بھی جہاد کیا اور نہ اپنے دل میں اس کی تمنا کی ، تو وہ نفاق کی ایک صفت پر مرا۔ (مسلم)

## 2 ـ توبهر نے والے (الله کی طرف بار بار پلٹنے والے)

وضاحت: توبرکویہاں اہل ایمان کا ایک مستقل وصف قر اردیا گیا ہے۔جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے وہ ہے کہ ایسانہیں کہ بندہ مومن بھی غلطی نہیں کرتا بلکہ جب بھی اس پر غفلت یا بھول طاری ہوتی ہے وہ فوراً رجوع کرتا ہے۔ اسی طرح اس کے نیک اعمال بھی اسے مغروز نہیں کرتے بلکہ خدا کی عظمت کے احساس سے اسے اپنا ہم مل اتنا حقیر لگتا ہے کہ وہ مسلسل نیکیاں کرتا ہے اور پھر بھی توبہ کرتا رہتا ہے۔ حدیث : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عزوج ل نے فرمایا سے بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جس کا وہ میر سے ساتھ مان کرتا ہے اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں ۔ اللہ کی قسم اللہ اپنے بندے کی توبہ پراس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتناتم میں سے کوئی اپنی گمشدہ سواری کو جنگل میں پالینے سے خوش توبہ پراس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتناتم میں سے کوئی اپنی گمشدہ سواری کو جنگل میں پالینے سے خوش توبہ پراس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتناتم میں سے کوئی اپنی گمشدہ سواری کو جنگل میں پالینے سے خوش

ہوتا ہے۔اور جوایک بالشت میرے قریب ہوتا ہے میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں اور جو ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں اور جو ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں اور جو میری طرف چل کر آتا ہے میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر آتی ہے۔ (صحیح مسلم: جلد سوم: حدیث نمبر 2455)

حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر آ دمی خطا کار ہے اور خطا کاروں میں وہ بہت اچھے ہیں جو (خطاوقصور کے بعد ) مخلصانہ تو بہ کریں اور اللہ کی طرف رجوع ہوجائیں۔ (تر مذی ، ابن ماجہ)

3\_عبادت گزار (اس کی بندگی بجالانے والے)

وضاحت: خدا کے دین کی مد دکرتے ہوئے ایسانہیں ہوتا کہ بندہ مؤن اس کی عبادت سے غافل ہوجاتا ہے۔ وہ فرض عبادات تک محدود نہیں رہتا بلکہ نوافل کی بھی کشرت اختیار کرتا ہے۔ یہی چیز عبادت گزاری کواس کی زندگی کامستقل وصف بنادیتی ہے۔ حدیث: حضرت ابو ہر برہ ورضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی سات قتم کے آدمیوں کو اپنے سایہ میں اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی سات قتم کے آدمیوں کو اپنے سایہ میں لے گاجس دن کہ اس کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، امام عادل اور وہ جوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی راہ میں صرف کی ہواور وہ مردجس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا اور اس کی آئھوں سے آنسو جاری ہوگئے، اور وہ آدمی جوانی مصرف کی ہواور وہ مردجس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا اور اس کی آئھوں سے آنسو جاری ہوگئے، اور وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹھا ہوا ہوا وہ وہ کہ کہ میں اللہ سے گرتا ہوں اور وہ جو پوشیدگی سے اس طرح صدقہ کرے کہ بائیں ہاتھ کو ڈرتا ہوں اور وہ جو پوشیدگی سے اس طرح صدقہ کرے کہ بائیں ہاتھ کو ڈرتا ہوں اور وہ جو پوشیدگی سے اس طرح صدقہ کرے کہ بائیں ہاتھ کو ڈرتا ہوں اور وہ جو پوشیدگی سے اس طرح صدقہ کرے کہ بائیں ہاتھ کو خور نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا۔ (صحیح بخاری: جلد سوم: حدیث نمبر 1711)

حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: تین چیزیں ہیں جن کی طرف دیکھ کر الله خوش ہوتا ہے۔ ایک اس آ دمی کو دیکھ کر جورات www.inzaar.pk میں اٹھ پڑتا ہے۔ دوسرے ان لوگوں کو دیکھ کر جونماز میں صف بند ہوتے ہیں۔ تیسرے ان لوگوں کودیکھ کر جودشمن کے مقابلے میں لڑنے کے لیے مفیں قائم رکھتے ہیں۔ (بحوالہ ایضاً)

4۔ حداور شکر گزار (اس کی تعریف کے گن گانے والے)

وضاحت: بندہ مومن خدا کے دین کی مدد میں اپناجان مال سب لگادیتا ہے، مگریداس کے لیے نقصان کا نہیں بلکہ فائدے کا سودا ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ ہر دم رب کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ بیہ حمد و ثنا ایان کرتا ہے۔ بیہ حمد و ثنا اور شکر گزاری جنت کی نعمتوں پر بھی ہوتی ہے، دین کی خدمت کی توفیق پر بھی اور دنیا میں طنے والی مادی نعمتوں پر بھی۔مومن نہ ناشکرا ہوتا ہے نہ نعمتوں میں پڑکر غافل ہونے والا۔

حدیث: سیدنا ابوبکر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے پاس جب کوئی خوشی کی خبر آتی یا آپ صلی الله علیه وسلم کو بشارت دی جاتی تو آپ صلی الله علیه وسلم الله کاشکر کرتے ہوئے سجدے میں گرجاتے تھے۔ (سنن ابوداود حدیث نمبر 2774)

حضرت تؤبان رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کونسا مال بہتر ہے۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا بہترین مال الله کو یاد کرنے والی زبان شکر کرنے والا دل اور مومن بیوی ہے جواسے اس کے ایمان میں مدددے۔

(جامع ترمذي: جلددوم: حديث نمبر 1037)

حضرت جابر بن عبداللدرضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے اور ہم نے آپ کوتر و تازہ کھجوریں کھلائیں اور ٹھنڈا پانی پلایا۔اس پر حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: یوان معمت میں سے ہیں جن کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ (مسداحمہ)

5۔ سیاحت کرنے والے (اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے)

وضاحت: سیاحت کے لفظی معنی زمین پر چلنے پھرنے کے ہیں۔لیکن یہاں مراداللہ کی رضا کے حصول اوراس کے دین کی مدد کے لیے دوڑ دھوپ کرنے کے ہیں۔اس میں وہ تمام سرگرمیاں www.inzaar.pk

شامل ہیں جومومن اپنی اصلاح، دین کو سمجھنے سمجھانے، اسے پھیلانے کے لیے کرتا ہے اور اس میں اپنا آرام وراحت قربان کر دیتا ہے۔

حدیث: حضرت انس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: ایک صبح کوراہ خدامیں نکلنایا ایک شام کونکلنا دنیاو مافیہا سے بہتر ہے۔ ( بخاری مسلم )

حضرت ابوعبس رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: نہیں ہوسکتا کہ کسی بندے کے قدم راہ خدامیں چلنے سے گردآ لود ہوئے ہوں، پھران کودوزخ کی آگ جھو سکے۔ (بخاری)

حضرت عمروبن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دین جب شروع ہوا تو وہ غریب (لوگول کے لیے اجنبی اور سمپری کی حالت میں) تھا۔ پس شاد مانی ہوغر باء کے لیے اور (غرباسے مراد) وہ لوگ ہیں جواس فساد اور بگاڑ کی اصلاح کی کوشش کریں گے جومیرے بعد میرے طریقہ میں لوگ پیدا کریں گے۔ (تر مذی)

6-ركوع و بجده كرنے والے (اس كآ كے ركوع اور بجدے كرنے والے)

وضاحت: او پرعبادت گزاری کے بعد یہال رکوع و بحدہ کی تعبیر خاص طور پرفنل اور تنہائی میں پڑھی جانے والی نمازوں کے لیے استعال ہوئی ہے۔ اس سے ان نمازوں کی اہمیت کا ندازہ کیا جاسکتا ہے۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، میں نے خودستا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمارہ ہے تھے: فرض نماز کے بعد سب سے افضل نمازرات میں پڑھی جانے والی نماز ہے۔ (مسنداحمہ) حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت کے سردار حاملین قرآن اور نماز شب اداکر نے والے ہیں۔ (البہ قی) نے فرمایا: میری امت کے سردار حاملین قرآن اور نماز شب اداکر نے والے ہیں۔ (البہ قی) کے اس رفی اللہ علیہ والے ایک کا تھم دینے والے ہیں۔ (البہ قی) وضاحت: او پر بیان کردہ زیادہ ترخصوصیات اپنی ذات سے متعلق تھیں ،گراس صفت کا تعلق وضاحت: او پر بیان کردہ زیادہ ترخصوصیات اپنی ذات سے متعلق تھیں ،گراس صفت کا تعلق

www.inzaar.pk

دوسروں سے ہے۔ یعنی بیالوگ خود نہ صرف جنت میں جانا چاہتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی اس میں لے جانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے لیے لوگوں کو نیکی ومعروف کی تلقین اور منکرات سے بیچنے کی تا کیدکرتے ہیں۔

حدیث: حضرت جربر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله علی الله علیه وسلم سے سنا، آپ صلی الله علیه وسلم فرماتے سے که کہ سی قوم میں کوئی آ دمی ہوجوایسے اعمال کرتا ہوجو گناہ اور خلاف شریعت ہیں اور اس قوم اور جماعت کے لوگ اس کی قدرت اور طاقت رکھتے ہوں کہ اس کی اصلاح کردیں اور اس کے باوجود اصلاح نہ کریں توان لوگوں کو الله تعالی مرنے سے پہلے کسی عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ (ابی داؤد، ابن ماجه)

حضرت عبداللدابن مسعود رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جب بنی اسرائیل خدا کی نافر مانیوں کے کام کرنے لگے تو ان کے علما نے انہیں روکا، کیکن وہ نہیں رکے، تو ان کے عالم ان کی مجلسوں میں بیٹھنے لگے اور ان کے ساتھ کھانے پینے لگے۔ جب ایسا ہوا تو اللہ نے ان سب کے دل ایک جیسے کردیے اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام اورعیسیٰ بن مریم علیہلسلام کی زبان سے ان پرلعنت کی ۔ بیاس لیے کہانہوں نے نافر مانی کی راہ اختیار کی اوراسی میں بڑھتے چلے گئے۔حدیث کے راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ٹیک لگائے بیٹھے تھے، پھر سید ھے بیٹھ گئے اور فر مایا: نہیں! اس ذات کی قتم جس کے قبضے میں میری جان ہے،تم ضرورلوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہوگے اور برائیوں سے روکتے رہو گےاور ظالم کا ہاتھ پکڑ و گےاور ظالم کونق پر جھکا ؤ گے۔اگرتم لوگ ایسا نہ کرو گے تو تم سب کے دل بھی ایک ہی طرح کے ہوجا ئیں گےاور پھراللہ محصیں اپنی رحمت اور ہدایت سے دور پھینک دے گا۔جس طرح بنی اسرائیل کے ساتھ اس نے معاملہ کیا۔ (مشکوۃ) 8 الله كى حدود كى حفاظت كرنے والے (اورالله كى حدود كى حفاظت كرنے والے ) وضاحت: الله تعالی نے فطری طور پرانسان کو بہت سی حدود کا پابند کیا ہے۔ان کا ذکر منکرات کے عنوان سے پیچھے گزراہے۔اسی طرح انہوں نے ایک شریعت دی ہے، جس میں زندگی کے بعض معاملات کے بارے میں کچھ حدود کا پابند کیا ہے۔ایک مومن ہمیشہ ان حدود کا پاس رکھتا ہے اور ان کے قریب بھی نہیں پھٹا۔

"حدود کی حفاظت" کا بیرو عظیم حکم ہے جواس پوری شریعت اوراس کے تمام احکام کا احاطه کرلیتا ہے جواللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کوعطا فرمائی ہے۔ تاہم شریعت کے بیشتر قانونی احکام علی الاطلاق نہیں بلکہا کثر حالات واحوال کے لحاظ سے فرض ہوتے ہیں۔تاہم جب جب بندہ مومن کےسامنے شریعت کا کوئی بھی مطالبہ آتا ہے تواسے اللہ اوراس کے رسول کا حکم سمجھ کراس کا سر جھک جاتا ہے۔ حدیث: نعمان بن بشیررضی اللّٰدتعالیٰ عنه کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللّٰه صلی اللّٰہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ سلی الله علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ حلال ظاہر ہے اور حرام (بھی ظاہر ہے) اور دونوں کے درمیان میں شبہ کی چیزیں ہیں کہ جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے ، پس جو شخص شبہ کی چیزوں سے بچےاس نے اپنے دین اوراپنی آبر وکو بچالیا اور جوشخص شہے ( کی چیزوں) میں مبتلا ہوجائے (اس کی مثال الیں ہے) جیسے کہ جانورشاہی چرا گاہ کے قریب چرر ہاہوجس کے متعلق اندیشہ ہوتا ہے کہ ایک دن اس کے اندر بھی داخل ہوجائے (لوگو! آگاہ ہوجاؤ کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہے،آگاہ ہوجاؤ کہاللہ کی چراگاہ اس کی زمین میں اس کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں،خبر دار ہوجاؤ! کہ بدن میں ایک ٹکڑا گوشت کا ہے، جب وہ سنور جاتا ہے تو تمام بدن سنور جاتا ہے اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو تمام بدن خراب ہو جاتا ہے، سنو وہ ٹکڑا دل ہے۔( صحیح بخاری: جلد اول:حدیث نمبر 51)۔

-----

## 21\_مغفرت اوراجر کا وعدہ کن لوگوں کے لیے ہے

<sup>‹</sup> باليقين جوم داور جوعورتين مسلم بين،

مومن ہیں،

فرما نبردار ہیں،

راست بازېين،

صابر ہیں،

الله کے آ کے جھکنے والے ہیں،

صدقہ دینے والے ہیں،

روز ہ رکھنے والے ہیں ،

ا پنی شرم گا ہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں،

اوراللّٰد کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں،اللّٰہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجرمہّیا کر رکھاہے۔''(الاحزاب35:33)

#### عنوان ومطالبات

اس مجموعہ آیات کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان صفات کے حاملین سے مغفرت اور اجرعظیم کا وعدہ کیا ہے۔ یہی عنوان ہم نے تجویز کر دیا ہے۔ یہاں ہر صفت میں عورتوں کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اس کا سبب یہ ہیں کہ باقی جگہ عورتیں شامل نہیں ہوتیں۔سورہ احزاب کی ان آیات سے

بالکل قبل چونکہ خاص از واج مطہرات مخاطب تھیں ،اس لیے اس آیت میں خواتین کا ذکر خاص طور پر کردیا گیا ہے۔اس حوالے سے یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس سورہ مبار کہ میں منافقین کی فتنہ انگیز یوں کا بہت ذکر ہے۔اس پس منظر میں بیصفات ایک منافق کے برعکس ایک خالص مسلمان کے کردار کا بیان ہیں۔ یہ صفات درج ذیل ہیں۔

### 1-اسلام (باليقين جومرداورجوعورتين مسلم بير)

وضاحت: اسلام کی اصل اپنے آپ کواللہ کے حوالے کردینا ہے۔ جنت کے حصول کی بنیادی شرط بیہ ہے کہ انسان کا اختیار خود پرسے ختم ہوجائے۔ وہ زندگی کے ہرمعاملے میں بید کیھے کہ رب کی مرضی کیا ہے۔ خدا کی مرضی کواب قیامت تک کے لیے مذہب اسلام ہی کے ذریعے سے جانا جاسکتا ہے، اس لیے اس کی تعلیمات کو اختیار کرنا اور اللہ ورسول کے ہر حکم کے سامنے جھک جانا ہی اس صفت میں مطلوب ہے۔ اس اطاعت کا سب سے بڑا اظہار اللہ کی عبادت کا وہ نظام ہے جودین اسلام میں قائم کیا گیا ہے۔

مدیث: ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے سامنے بیٹے ہوئے تھے، یکا یک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا اوراس نے را آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرواور اس کے ساتھ شرک نہ کرواور نماز پڑھواور فرض زکوۃ اداکیا کرواور رمضان کے روزے رکھو۔ (صبح بخاری: جلداول: حدیث نمبر 49)

#### 2\_ايمان (مومن بين)

وضاحت: مومن دنیا میں اپنا اظہار اسلام کے ذریعے سے کرتا ہے ،کیکن اس کی یہ اطاعت مجبورانه نہیں ہوتی بلکہ کچھاصولوں اور کچھ معتقدات کے تحت ہوتی ہے۔ یہی ایمانیات ہیں۔ان

ایمانیات کی وضاحت بیچھے جگہ جگہ ہو چکی ہے۔

حدیث: حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سے (ایک طویل حدیث میں) روایت ہے کہ آنے والے شخص نے (جو در حقیقت جرائیل سے) حضور صلی الله علیہ وسلم سے بوچھا: بتا یے ایمان کیا ہے؟ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: ایمان میہ ہوئی آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: ایمان میہ ہوئی کتم الله کو، اس کے فرشتوں کو، اس کی بھیجی ہوئی کتابوں کو، اس کے رسولوں کو اور آخرت کو تن جانو اور دی مانو، اور اس بات کو بھی مانو کہ دنیا میں جو کی چھ ہوتا ہے، خداکی طرف سے ہوتا ہے۔ جا ہے وہ خیر ہوجا ہے شر۔ (مسلم)

3\_قنوت يافرمانبرداري (فرمانبرداري)

4\_صدق وسجائي (راست بازين)

5\_صبرواستقامت (صابرین)

سفیان بن اسید حضری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم کو فرماتے سنا که سب سے بڑی خیانت بیہے کہ تم اپنے بھائی سے کوئی بات کہواور وہ تمھاری بات کو سیجھے، حالا نکہ تم نے جو بات اس سے کہی وہ جھوٹی تھی۔ (ابوداؤد)

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے مروی ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا جو شخص صبر کرے گا الله تعالی اسے صبر عطا کرے گا اور کسی شخص کو صبر سے بہتر اور کشادہ تر نعمت نہیں ملی۔ (صبحے بخاری: جلداول: حدیث نمبر 1382)

حضرت ابوامامه رضی اللہ تعالی عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے فرزند آدم! اگر تونے شروع صدمه میں صبر کا اور میری رضا اور ثواب کی نیت کی ، تو میں نہیں راضی ہوں گا کہ جنت ہے کم اور اس کے سواکوئی ثواب تجھے دیا جائے۔ (ابن ماجه) حضرت ابو ہریرہ وضی اللہ تعالیٰ عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مومن مردوں اور عور توں پروفیاً فو فیاً آزمائش آتی رہتی ہیں۔ بھی خود اس پر مصیبت آتی ہے بھی اس کا لڑکا مرجا تا ہے بھی اس کا لڑکا مرجا تا ہے (اوروہ ان تمام صیبتوں میں صبر اختیار کر لیتا ہے ) یہاں تک کہ جب وہ اللہ ہے ماتا ہے واس حال میں ماتا ہے کہ اس کا لمرک المال میں کوئی گناہ نیس ہوتا۔ (تر نہ ی)

حضرت مقداد رضی الله تعالی عنه کہتے ہیں: میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کوفر ماتے سنا کہ بلاشبہ خوش نصیب ہے وہ شخص جوفتنوں سے محفوظ رہا (یہ بات آپ صلی الله علیه وسلم نے تین مرتبہ فر مائی)، کیکن جوامتحان اور آز مائش میں ڈالا گیا، پھر بھی حق پر جما رہا تو اس کے کیا کہنے۔ایسے آدمی کے لیے شاباشی ہے۔ (ابوداؤد)

6 خشوع (الله كآ كے جھكنے والے ہیں)

وضاحت: خشوع یا اللہ کے سامنے جھکنا دراصل اللہ کی معرفت کا ثمرہ ہے۔ خدا کی عظمت کا

احساس جتنا برطستا ہے، اتنا ہی بیانسان کوخاشع بنا تا ہے۔ اس کا نتیجہ بیڈکلتا ہے کہ گناہ سے بچتا اور نیک میں برطستا چلاجا تا ہے۔ اس سے قبل اس کا ذکر نماز میں ہوا تھا۔ مگر یہاں بیا ہل ایمان کی مستقل صفت کے طور پر بیان ہوا ہے۔ لیعنی ان کی زندگی مکمل طور پرایک عظیم ہستی کے احساس میں گزرتی ہے اور بیا حساس ان پرخشوع کی کیفیت کو طاری رکھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ منافق ان کیفیات سے ہمیشہ محروم ہوتا ہے گوظا ہر میں وہ کتنا ہی خشوع دکھائے۔

حدیث: حضرت ابو بکرصدیق رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نفاق والے خشوع سے الله کی پناہ ما تکتے ہیں۔صحابہ نے عرض کیا: یارسول الله صلی الله علیه وسلم! نفاق والاخشوع کیسا ہوتا ہے؟ آپ صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: بدن کاخشوع اور دل کا نفاق۔ (منداحمہ)

#### 7\_انفاق (صدقه دين والي بين)

وضاحت: اس صفت پر بھی جگہ جگہ بات ہو پچی ہے۔ تاہم یہاں منافقین کے پس منظر میں یہ بات اہم ہے کہ مال خرج کرنے سے ان کی جان جاتی تھی۔ جبکہ بندہ مؤمن تو تنگی ہویا خوشحالی ہر حال میں اللہ کے لیے اپنامال خرج کرتا ہے۔ چا ہے اللہ کے دین کی نصرت کا موقع ہویا بندوں کی مدد کا۔ حدیث: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس مسلم نے کسی دوسر مے سلم بھائی کو جس کے پاس کیڑ انہیں تھا، پہننے کو کیڑ ادیا، اللہ تعالی اس کو جنت کا سبز لباس پہنائے گا۔ اور جس مسلم نے دوسر مے سلم بھائی کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلایا اللہ تعالی اس کو جنت کے پھل اور میوے کھلائے گا۔ اور جس مسلم نے بین کے گا۔ اور جس مسلم نے بین کھانا کے گا۔ اور جس مسلم نے بیاس کی حالت میں دوسر ے مسلم بھائی کو بانی پلایا تو اللہ تعالی اس کو جنت کی سر بمہر شراب طہور پیاس کی حالت میں دوسر ے مسلم بھائی کو بانی پلایا تو اللہ تعالی اس کو جنت کی سر بمہر شراب طہور پیاس کی حالت میں دوسر ے مسلم بھائی کو بانی پلایا تو اللہ تعالی اس کو جنت کی سر بمہر شراب طہور پیاس کی حالت میں دوسر ے مسلم بھائی کو بانی پلایا تو اللہ تعالی اس کو جنت کی سر بمہر شراب طہور پیاس کی حالت میں دوسر ے مسلم بھائی کو بانی پلایا تو اللہ تعالی اس کو جنت کی سر بمہر شراب طہور پیاس کی حالت میں دوسر ے مسلم بھائی کو بانی پلایا تو اللہ تعالی اس کو جنت کی سر بمہر شراب طہور

#### 8-روزه رکھنے والے ہیں)

وضاحت: نماز وزکوۃ کی عبادات کا توبار بار ذکر آیا ہے۔ یہاں روز ہے کا ذکر بھی اہل ایمان کی ایک ستقل صفت کے طور پر کیا گیا ہے۔ اس سے فرض کے علاوہ نفل روزوں کی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے۔ روزہ چونکہ ایک بالکل ذاتی نوعیت کی عبادت ہے اس لیے بیا کی مخلص انسان کے ایمان کا آخری ثبوت ہوتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جولوگ رمضان کے روزے ایمان و احتساب کے ساتھ رکھیں گے ان کے سب گزشتہ گناہ معاف کردیئے جائیں گے اورا یسے ہی جولوگ ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان کی را توں میں قیام کریں گے ان کے مجمی سب بچھلے گناہ معاف کردیئے جائیں گے اوراسی طرح جولوگ شب قدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ نوافل پڑھیں گے ان کے بھی سارے بچھلے گناہ معاف کردیئے جائیں گے۔ ( بخاری مسلم )

حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جنت کے دروازوں میں سے ایک خاص دروازے کا نام'' باب الریان' ہے۔اس دروازے سے قیامت کے دن صرف روزہ داروں کا داخلہ ہوگا۔ان کے سواکوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا۔اس دن پکارا جائے گا کہ کدھر ہیں وہ بندے جواللہ کے لیے روزے رکھا کرتے تھے؟ وہ اس پکار پرچل پڑیں گے۔ان کے سوا کسی کا اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ جب وہ روزہ داراس دروازے سے جنت میں پہنے جائیں گاں سے داخلہ ہیں ہو سکے گا۔ (بخاری ہسلم) جائیں گے تو یہ دروازہ بند کردیا جائے گا ، پھرکسی کا اس سے داخلہ ہیں ہو سکے گا۔ (بخاری ہسلم) و حفظ فروج (اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں)

وضاحت: حفظ فروج اصل میں زنا سے بچنا ہے۔ اس پر کئی جگہ بات ہو چکی ہے۔ لیکن یہاں بہ
اہل ایمان کی ایک مستقل صفت کے طور پر آئی ہے۔ اس لیے اس سے مرادعفت اور ضبطِ نفس پر
منی وہ رویہ ہے جس میں انسان زنا کے ساتھ زنا پر ابھار نے والی اور صنفی ہیجان پیدا کرنے والی
جیزوں سے بچتا اور دین کے ان احکام کو اختیار کرتا ہے جوعفت اور پاکدامنی کے فروغ کا سبب
بنتے ہیں۔ یہا حکام جوسورہ نور میں بیان ہوئے ہیں یہ واضح کرتے ہیں کہ جب بھی مردوزن کے
اختلاط کا کوئی موقع ہوتا تو مردول اورخوا تین کو کن آداب کا لحاظ کرنے چا ہیے۔ اس میں مردوزن
کے لیے نگا ہوں کی حفاظت ، عربانی سے پر ہیز اورخوا تین کے لیے زیب وزینت کو چھپانے اور
سینے کو چا در سے بااہتمام ڈھا نکنے رکھنا شامل ہیں۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب آ دمی زنا کرتا ہے تو زنا کرتے وقت ایمان اس کے اندر سے نکل کرسائبان کی طرح اس کے اوپر معلق ہوجا تا ہے۔ (ابوداؤد، تر مذی) ..... قرآن كا مطلوب انسان 184 .....

10\_ ذ كركثير (اورالله كوكثرت سے يادكرنے والے بيں )

وضاحت: الله کاذکریہاں اہل ایمان کی ایک مستقبل صفت کے طور پر آیا ہے۔ اس سے قبل عنوان نمبر 18 '' عقلمندوں کارویہ' میں 'کھڑے بیٹے لیٹے اللہ کی یا دُکے تحت بات ہو چکی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ذکر الہی ایک مستقل صفت اس وقت بنتا ہے جب انسان بیٹے، لیٹے اور کھڑے فرض ہر حال میں اللہ کو یا دکر ہے۔ یہ یا دہمکن نہیں جب تک انسان ہر لمحہ اللہ کے بارے میں سوج نہ رہا ہو۔ اس کی اعلیٰ ترین شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ان دعا وَں کی شکل میں نظر آتی ہے جوزندگی کے ہر معمول کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ یہی ذکر کشر کی بہترین شکل ہے۔ حدیث: رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اس شخص کی مثال جواسی رب کو یا دکرتا حدیث ہوئے ہیں۔ کہا تہ خص کی مثال جواللہ کو یا دکرتا ہے۔ اس شخص کی مثال جواللہ کو یا دکرتا ہے۔ اس شخص کی مثال جواللہ کو یا دئرتا کرتا ایس ہے۔ اس شخص کی مثال جواللہ کو یا دئریا کرتا ایس ہے جسے کہ کوئی میت۔ ( بخاری ، مسلم )

حضرت ابوالدرداء رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:
کیا میں تم کووہ عمل بتاؤں جو تمھارے سارے اعمال میں بہتر اور تمھارے مالک کی نگاہ میں پاکیزہ
تر ہے اور تمھارے در جوں کو دوسرے تمام اعمال سے زیادہ بلند کرنے والا ہے، اور راہ خدا میں
سونااور چاندی خرج کرنے سے بھی زیادہ اس میں خیر ہے، اور اس جہاد سے بھی زیادہ تمھارے
لیے اس میں خیر ہے جس میں تم اپنے دشمنوں اور خدا کے دشمنوں کوموت کے گھاٹ اتارواور وہ
مسمیں ذرج کریں اور شہید کریں ۔ صحابہ نے عرض کیا: ہاں یارسول الله صلی الله علیہ وسلم! ایسا فیمتی
عمل ضرور بتائے ۔ آپ صلی الله علیہ وسلم

-----

## 22\_مسلمانوں کے باہمی حقوق

''مومن توایک دوسرے کے بھائی ہیں لہٰذااپنے بھائیوں کے درمیان سلح کرادیا کرواوراللہ سے ڈرو،امید ہے کہتم پررحم کیا جائے گا۔

اے لوگو! جوایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا نداق اڑا کیں، ہوسکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا نداق اڑا کیں، ہوسکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔

آپس میں ایک دوسرے پرطعن نہ کرو،

اور نہ ایک دوسرے کو ہرے القاب سے یاد کرو۔ ایمان لانے کے بعد فتق میں نام پیدا سے مصرف کا مصرف

کرنابہت بری بات ہے۔جولوگ اس روش سے بازند آئیں وہ ظالم ہیں۔

ا بے لوگو! جوا بمان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے پر ہیز کرو کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ تجسس نہ کرو۔

اورتم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔کیا تمہارے اندرکوئی ایساہے جواپنے مرے ہوئے میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پیندکرے گا؟ دیکھوہتم خوداس سے گھن کھاتے ہو۔اللہ سے ڈرو، بیشک اللہ بڑا تو بہ قبول کرنے والا اور دھیم ہے۔'(الحجرات 12:49-10)

#### عنوان ومطالبات

ان احکام کے آغاز پریہ بتادیا گیاہے کہ سلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔اس کے بعدان

کے باہمی حقوق کا بیان ہے۔ بیرحقوق درج ذیل ہیں۔

1\_مسلمانوں کے درمیان صلح کرانا (مومن توایک دوسرے کے بھائی ہیں لہذا اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرادیا کرو)

وضاحت: مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔اس لیےان کے درمیان جھگڑانہیں ہونا چاہیے۔
تاہم کسی غلط نہی یا کسی اور وجہ سے ان میں جھگڑے کی نوبت آ جائے تو باقی مسلمانوں کو خاموش
تماشائی یا مزے لینے والانہیں بننا چاہیے بلکہ بچ میں پڑ کرصلے صفائی کروانی چاہیے۔اس حکم سے دو
باتیں مزید نکتی ہیں۔اول یہ کہ مسلمانوں کو اگر صلح صفائی کا حکم دیا گیا ہے تو یہ بھی بھی پہند نہیں کیا
جاسکتا کہ وہ خود فساد کی آگ بھڑ کا ئیں۔ دوسرے یہ کہ اختلاف اگر قریبی رشتے دار اور خاندان
وغیرہ میں ہوتو صلح کرانے کی ذمہ داری اور بھی بڑھ جاتی ہے۔

حدیث: نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے عمارت کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے کو تقویت پہنچا تا ہے۔ پھر آپ نے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں بیوست کر کے سمجھایا، (بخاری)

حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم ہویا مظلوم۔ایک شخص نے عرض کیا: یارسول الله صلی اللہ علیہ وسلم! مظلوم کی مدد تو میں کرسکتا ہوں، لیکن اگر بھائی ظالم ہوتو اس کی مدد کس طرح کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس کوظلم کرنے سے روک دو۔ ( بخاری، مسلم )

2- مذاق ندا ژانا (ا بے لوگو! جوا بیان لائے ہو، ندمرد دوسر بے مردوں کا مذاق اڑا ئیں، ہوسکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں) وضاحت: کسی کا مذاق اڑا نا اگر دل لگی کے طور پر ہوتب بھی برا ہے اور اگر دوسروں کو کم ترسمجھ کر ہوتو زیادہ برا ہے۔ دل لگی میں دوسروں کی دل آزاری کا پہلوٹکلتا ہے اور دوسروں کو کم ترسمجھنا تو

تکبر ہے جو بدترین درجہ کا جرم ہے۔لوگوں پر ہنسنا،ان کی نقل اتارنا،ان کی کمزوریوں کونمایاں کرکےلوگوں کو ہنساناسب اس میں شامل ہیں۔

حدیث: ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تواپنے بھائی سے مناظرہ نہ کر اور نہ اس سے مذاق کر اور نہ ہی وعدہ کر کے اس کی خلاف ورزی کر۔ (تر مذی) جھائی سے مناظرہ نہ کر اور نہ اس سے مذاق کر اور نہ ہی وایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تم لوگ ایک دوسر بے پر حسد نہ کر واور نہ ہی تنابیش کر و (نیلا می پر مصنوی بولی دینا تا کہ دوسر بے زیادہ قیمت پر چیز خرید لیس) اور نہ ہی ایک دوسر بے بعض رکھواور نہ ہی ایک دوسر بے سے روگر دانی کر واور تم میں سے کوئی کسی کی بیچ پر تیج نہ کر بے اور اللہ کے بند بے بھائی بھائی ہو جاؤے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ وہ نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اس اس کے فرمایا تقوی کی بہال ہے اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تین مرتبہ فرمایا تقوی کی بہال ہے اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تین مرتبہ فرمایا تقوی کی بہال ہے کہ وہ اپنے مسلمان کی عزت و آبر و۔ (صبحے مسلمان پر پورا پورا پورا حرام ہے اس کا خون اور اس کا مال اور اس کی عزت و آبر و۔ (صبحے مسلمان پر بورا پورا حرام ہے اس کا خون اور اس کا مال اور اس کی عزت و آبر و۔ (صبحے مسلم: جلد سوم: حدیث نمبر 2044)

حضرت لقمان بن شبیررضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ایمان والوں کو باہم ایک دوسرے پررحم کھانے ، محبت کرنے اور شفقت و مہر بانی کرنے میں تم جسم انسانی کی طرح دیکھو گے کہ جب اس کے کسی عضو کو بھی تکلیف ہوتی ہے توجسم کے باقی سارے اعضاء بھی بخار اور بے خوابی میں اس کے شریک حال ہوجاتے ہیں۔ (بخاری ہسلم) کے طعن و شنیع سے پر ہیز (آپس میں ایک دوسرے پر طعن نہ کرو)

وضاحت: کسی مسلمان پرطعن کرنا، چوٹ کرنا، پھبتی کسنا،طنز کرنا،فقر ہ چست کرنا، بیسب ممنوع ہیں۔ یہ چیزیں مسلمانوں کادل دکھانے اور باہمی تعلقات کی خرابی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ حدیث: علی بن عبدالله سفیان عبیدالله رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں که حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه کوفر ماتے ہوئے سنا که کسی کے نسب میں طعنه زنی کرنا اور میت پرنو حه کرنا زمانه جاہلیت کی خصلت ہے (صبیح بخاری: جلد دوم: حدیث نمبر 1036)

4- برے القاب سے پکارنا (اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو۔ ایمان لانے کے بعد فتی میں نام پیدا کر نابہت بری بات ہے۔ جولوگ اس دوش سے باز نہ آئیں وہ ظالم ہیں)
وضاحت: دوسرول کے لیے برے القاب گھڑ نایاان میں پائی جانے والی کسی کمزوری یا معذوری کو تفخیک کے لیے ان کے نام کا جزبنا دینا بھی ایک بدترین اخلاقی رویہ ہے۔ جیسے کسی کو اس کے گرفت کی بناپر کا کا کہنا۔ اسی طرح کسی کا ماضی اگر کسی گناہ سے آلودہ ہوتو اسے اس گناہ کی بناپر عار نہ دلائی جائے ، خاص کر جب اس نے تو بہ کرلی ہو۔ مزید بیہ بھی توجہ طلب ہے کہ قرآن بیاں درک کریہ تبھرہ کیا ہے کہ اوپر کی ساری حرکتیں فسق میں نام پیدا کرنا ہیں اور جولوگ ان سے باز نہ آئیں ، وہی ظالم ہیں۔

حدیث: نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص سی مسلمان کوسی ایسے گناہ پر عار دلائے جس سے اس نے تو بہ کرلی ہے تو الله نے اپنے ذمہ لے لیا ہے کہ اس کواس گناہ میں مبتلا کرکے دنیا وآخرت میں رسوا کرے گا، (قرطبی)

5۔ گما**ن** سے پر ہیز (اے لوگو! جوایمان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے پر ہیز کرو کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں)

وضاحت: لوگوں کے متعلق ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ بلاوجہ بدگمانی کرنا سنی سنائی بات پر بلا تحقیق یقین کرنا ، ہر معالمے کی منفی تا ویل کرنا ، ہر ممل کی غلط تو جیہ کرنا یہ سب ممنوع رویے ہیں۔
اس آیت میں بہت گمان کرنے سے روکا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے بارے میں گمان کے بجائے یقینی علم کی بنیاد پر رائے سازی کرنی چاہیے۔ یہ مکن نہ ہوتو کوئی رائے قائم ہی www.inzaar.pk

نہ کی جائے۔ منفی رائے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ کسی کے بارے میں مثبت چیزیں علم میں ہوں تو اسے متعلق اچھی رائے ہی رکھنی چاہیے۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حسن طن بہترین عبادت ہے۔ (منداحمہ، ابوداؤد)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہتم بد گمانی سے بچواس لئے کہ بد گمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے اور نہ کسی کے عیوب کی جبتو کرواور نہ ایک دوسر سے پرحسد کرواور نہ فیبت کرواور نہ بغض رکھواور اللہ کے بند سے بھائی بن کررہو۔ (صیح بخاری: جلدسوم: حدیث نمبر 1002)

## 6۔ تجس سے پر ہیز

وضاحت: اس پرعنوان نمبر 5 'اللہ تعالیٰ کی پیند و ناپیند کا فیصلہ کے تحت گفتگو ہو چکی ہے۔ تاہم بیہ بات واضح رہے کہ ٹوہ لینے کا بیہ کام اس وقت ممنوع ہے جب مزے لینا اور دوسروں کورسوا کرنامقصد ہو کسی بھائی کی مدد کے لیے اس کے حال سے باخبر رہنا کوئی ممنوع شے نہیں بلکہ پیندیدہ ہے۔ تاہم عملاً لوگ زیادہ تر دوسرے کے عیوب کی جستو ہی میں ٹوہ لیتے ہیں۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے عیوب کی جستو کرواور نہ بغض رکھواور اللہ کے بندے بھائی بن کررہو۔ (صحیح بخاری: جلد سوم: حدیث نمبر 1002)

#### 7\_غيبت سے بچنا

وضاحت: کسی کے بیٹھ بیچھاس کاذکراس طرح کیاجائے کہ وہ سنے تواسے برا گے، غیبت ہے۔ یہ اس صورت میں ہے جب بات ہی غلط ہوتو یہ غیبت نہیں بہتان طرازی ہے جو زیادہ بڑا گناہ ہے۔ خیال رہے کہ کسی کے طلم کا بیان غیبت نہیں ہوتا۔ اسی طرح کسی ضرورت کی بنا پر

مثلاً رشة وغيره كي صورت ميں يو جھے جانے پر متعلق شخص كاعيب بتا نابھي غيبت نہيں۔

حدیث: حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیاتم جانتے ہوکہ غیبت کیا ہے صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا اللہ اوراس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کے اس عیب کا ذکر کرے کہ جس کے ذکر کووہ ناپیند کرتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا خیال ہے کہ اگر واقعی وہ عیب میرے بھائی میں ہوجو میں کہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ عیب اس میں ہے جوتم کہتے ہو تبھی تو وہ غیبت ہے اور اگر اس میں وہ عیب نہ ہو پھر توتم نے اس پر بہتان لگایا ہے۔ (صحیح مسلم: جلد سوم: حدیث نمبر 2092)

حضرت انس بن ما لک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب مجھے معراج ہوئی تو میراگزر کچھا یسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن سرخ تا نبے کے سے تھے جن سے وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ نوچ کے زخی کررہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جوا یسے خت عذاب میں مبتلا ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی میں لوگوں کے گوشت کھایا کرتے تھے (یعنی بندوں کی فیبت کیا کرتے تھے (ابی داؤد) بندوں کی فیبت کیا کرتے تھے (ابی داؤد)

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: غیبت کا ایک کفارہ یہ ہے کہ تو دعائے مغفرت کرے اس شخص کے لیے جس کی تو نے غیبت کی ہے، تو یوں کہے کہ: اے اللہ! تو میری اور اس کی مغفرت فرما۔ (مشکلوۃ)

-----

#### 23۔ایمان اور ہجرت کے تقاضے

''اے پیخبر! جب مسلمان عورتیں آپ سے ان با توں پر بیعت کرنے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کوشریک نہ کریں گی ، اور چوری نہ کریں گی ، اور زنا کاری نہ کریں گی ، اور زنا کاری نہ کریں گی ، اور اپنی اولا دکوتل نہ کریں گی ، اورا پنی اولا دکوتل نہ کریں گی ، اورا پنے ہاتھ اور پاؤں کے درمیان کوئی بہتان نہ تراشیں گی ، اور اسی نیک کام میں تمھاری نا فر مانی نہ کریں گی تو آپ ان سے بیعت کرلیا کریں ، اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں ، بیشک اللہ تو آپ ان سے بیعت کرلیا کریں ، اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں ، بیشک اللہ تو آپ ان سے بیعت کرلیا کریں ، اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں ، بیشک اللہ تو آپ ان سے بیعت کرلیا کریں ، اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں ، بیشک اللہ تو آپ ان سے بیعت کرلیا کریں ، اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں ، بیشک اللہ تو آپ ان سے بیعت کرلیا کریں ، اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں ، بیشک اللہ تو آپ ان سے بیعت کرلیا کریں ، اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں ، بیشک اللہ تو آپ ان سے بیعت کرلیا کریں ، اور ان کے لیے اللہ بیشک اللہ تو اللہ بیشک اللہ بیشک اللہ بیشک کو کی بیشک اللہ بیشک کی بیشک کریں ، بیشک اللہ بیشک کی کرنے والا ہے ۔'' ، (سورہ ممتنے میں کو کی بیشک کی کی بیشک کی کام بیشک کی بیشک کی کرنے والا ہے ۔'' ، (سورہ ممتنے والا اور معاف کرنے والا ہے ۔'' ، (سورہ ممتنے والا اور معاف کرنے والا ہے ۔'' ، (سورہ ممتنے والا اور معاف کرنے والا ہے ۔'' ، (سورہ ممتنے والا اور معاف کرنے والا ہے ۔'' ، (سورہ مسے بیعت کرنے والا ہے ۔'' ، (سورہ مسلم کی ایک کرنے والا ہے ۔'' ، (سورہ مسلم کی ایک کرنے والا ہے ۔'' ، (سورہ مسلم کی ایک کرنے والا ہے ۔'' ، (سورہ مسلم کی کرنے والا ہے ۔'' ، (سورہ مسلم کرنے والا ہے ۔'' ، (سورہ مسلم کی کرنے والا ہے ۔'' ، (سورہ مسلم کرنے والا ہے ۔'' ، (سورہ مسلم کی کرنے والا ہے ۔'' ، (سورہ مسلم کر

#### عنوان ومطالبات

یہ سورہ ممتحنہ کی آیات ہیں جس کا مرکزی خیال لوگوں پرایمان کے تقاضے واضح کرنا ہے۔ یہ سورت اصلاً ان لوگوں کے لیے نازل ہوئی جو ہجرت کرکے مدینہ تو آرہے تھے، مگراس ہجرت اور ایمان کو ایک گروہ سے دوسر کے گروہ میں شامل ہونے کا معاملہ سجھتے تھے۔ اسی طرح ہجرت کرکے آنے والے بہت سے لوگوں کے بچھ دنیوی مفادات ہوتے تھے جو ایمان سے زیادہ اہم تھے۔ جبکہ ایمان در حقیقت بچھ تفاضوں کی تکمیل کا نام ہے جن کے بغیر کوئی گروہی وابستگی اللہ کے نزد یک معتبر

نہیں ہوسکتی نہ ہجرت جیسا اعلیٰ عمل ہی نجات دلانے کا سبب بن سکتا ہے۔ چنا نچہ اس آیت میں ہجرت کرکے مدینہ آنے والی خواتین پر بیوواضح کیا گیا ہے کہ وہ کیا تقاضے ہیں جوایمان لاکر انہیں پورا کرنے ہوں گے۔وہ کیا چیزیں ہیں جن سے بیخے کا انہیں عہد کرنا ہوگا اور اس کے بعد ہی اسلام میں ان کا داخلہ معتبر ہوگا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا واستغفار کی حقد اربنیں گی۔

## 1۔ شرک (اللہ کے ساتھ کسی کوشریک نہ کریں گی)

وضاحت: قرآن مجید کی دعوت کی بنیاد لوگول کواس حقیقت سے آگاہ کرنا ہے اللہ تعالی کا کوئی شریک نہیں۔ آج ہم لوگ اس اعتبار سے بہت خوش نصیب ہیں کہ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں اور پھروں اور مور تیوں کونہیں پوجتے۔ گر بعض ایسے تو ہمات اور تصورات کا کثر ت سے شکار ہیں جن میں شرک کا شائبہ پایا جاتا ہے۔خاص کرخوا تین تو فکری پہلو کے بجائے تو ہمات کے ذریعے سے شرک میں مبتلا ہوتی ہیں۔ انہیں ان تو ہمات سے بچنے کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں بہت سے تو ہمات رائج ہیں۔ عرب میں بھی ایسے ہی تو ہمات کا بہت زیادہ بہت رواج تھا جن کاذکر متعدد احادیث میں آتا ہے۔

حدیث: زید بن خالد جمنی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نمیں رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے حدید بید میں بارش کے بعد جوشب میں ہوئی تھی ، منح کی نماز پڑھائی ، جب آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (نماز سے) فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف اپنا منہ کر کے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ تہمارے پروردگارعز وجل نے کیا فرمایا ؟ وہ بولے اللہ اوراس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے بیارشادفر مایا ہے کہ میرے بندوں میں پچھ لوگ مومن سنے اور پچھ کا فر، تو جنہوں نے کہا کہ ہم پر اللہ کے فضل اوراس کی رحمت سے بارش ہوئی ، تو ایسے لوگ مومن سنے اور ستاروں (وغیرہ) کے منکر ہوئے لیکن جنہوں نے کہا کہ ہم پر

فلاں ستارے کے سبب سے بارش ہوئی وہ میرے منکر بنے اورستارے پر ایمان رکھا۔ (صحیح بخاری: جلداول: حدیث نمبر 816)

حضرت ابوما لک اشعریؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جار یا تیں میری امت میں زمانہ جاہلیت کی الیمی ہیں کہ وہ ان کو نہ چھوڑیں گے۔اپنے حسب پر فخراور دوسروں کے نسب پر طعن کرنا،ستاروں سے پانی کا طلب کرنا،اورنو حہ کرنا فر مایا نوحہ کرنے والی اگراپنی موت سے پہلے تو بہ نہ کر بے تو قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گی کہ اس پر گندھک کا کرتا اور زنگ کی جا در ہوگی۔ (صحیح مسلم: جلد اول: حدیث نمبر 2153)

حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: اعمال کا دارو مدار صرف نیت پر ہے اور آدمی کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ (مثلاً) جس نے اللہ اور رسول کے لیے ہجرت کی ہوگی، واقعی اس کی ہجرت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوگی۔ اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہوگی تو اس کی ہجرت دنیا کے لیے یا عورت کے لیے ہی شار ہوگی۔ (متفق علیہ)

### 2\_چوري(چوري نهرين گي)

وضاحت: قرآن مجید اکثر رب کے بعد بندوں کے حقوق کا ذکر کرتا ہے۔ یہاں بندوں کا حق مالی لحاظ سے بیان کیا گیا ہے کہ چوری نہ کی جائے۔ چوری اتنا بڑا جرم ہے کہ اس پر قطع ید یا ہاتھ کاٹنے کی سزامقرر کی گئی ہے۔ اتنی سخت سزاکی وجہ بیہ ہے کہ بظاہرا یک چھوٹی چیز جب عام ہوجاتی ہے تو بحثیت مجموعی پورامعا شرہ عدم تحفظ کا شکار ہوجاتا ہے۔ لوگ اپنے گھروں میں بھی غیر محفوظ ہوجاتے ہیں۔ پھریہی چوری آگے بڑھ کرفتل اور زنا بالجبر کے گھروں میں بھی غیر محفوظ ہوجاتے ہیں۔ پھریہی چوری آگے بڑھ کرفتل اور زنا بالجبر کے

درواز ہے بھی کھول دیتی ہے۔ چنانچہ پہلے ہی مرحلے پراسے ایک بہت بڑی اخلاقی برائی کے طور پر پیش کیا گیا ہے اور چوری چکاری سے روکا گیا ہے۔ تا کہ خواتین چھوٹی موٹی قسم کی چوری سے بھی بچیں جووہ اپنے یا یاس پڑوں کے گھروں میں کرلیا کرتی ہیں۔

**حدیث:**عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگ بدر میں شریک تھےاور شب عقبہ میں ایک نقیب تھے کہتے ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وفت فر مایا جب کہآ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی ، کہتم لوگ مجھے سے اس بات پر بیعت کرو کہ الله کے ساتھ کسی کوشریک نہ کرنا اور چوری نہ کرنا اور زنا نہ کرنا اوراینی اولا د کوتل نہ کرنا اور نہ ایسا بہتان (کسی یر) باندھنا جس کوتم ( دیدہ و دانستہ ) بناؤ اورکسی احچھی بات میں اللہ اور رسول کی نافر مانی نہ کرنا پس جوکوئی تم میں ہے (اس عہد کو) پورا کرے گا، تواس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے اور جوکوئی ان(بری با توں) میں ہےکسی میں مبتلا ہوجائے گااور دنیا میں اس کی سزاا سے مل جائے گی تو بیہزااس کا کفارہ ہوجائے گی اور جو ان (بری ) با توں میں سے کسی میں مبتلا ہوجائے گا اوراللہ اس کود نیامیں پوشیدہ رکھے گا تو وہ اللہ کے حوالے ہے،اگر چاہے تواس سے درگذر کر دے اور چاہے تو اسے عذاب دے۔عبادہ بن صامت رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سب لوگوں نے آپ صلی اللّٰہ عليه وآله وسلم سے اس شرط پر (بیت کرلی)۔ (صحیح بخاری: جلداول: حدیث نمبر 17)

وضاحت: زناایک بہت بڑا جرم ہے۔ یہ ایک دوطرفہ گناہ ہے جس میں مرد کے ساتھ خواتین بھی

شریک ہوتی ہیں۔ چنانچے بیضروری سمجھا گیا کہ خوا تین کوخاص طور پر توجہ دلائی جائے کہ ان کی فطری حیا کا بیت قاضہ ہے کہ وہ بدرجہ اولی اس بہت بڑی برائی سے دور رہیں۔ قر آن مجید میں کئی جگہ خاص کر سورہ نور میں مردوں کے ساتھ خوا تین کوخاص طور پر بی توجہ دلائی گئی ہے کہ وہ زنا سے بیخے کے لیے اپنی نسوانیت اور زیبائش کو چھپا کر کھیں ۔ کیونکہ ان کی نمائش زنا کا پیش خیمہ بن جاتی ہے۔ حدیث: ابو ہر ہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جوعورتیں کیڑا ہینے ہوئے ہیں لیکن نگی ہیں خود

حدیث: ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جوعورتیں کپڑا پہنے ہوئے ہیں لیکن نگی ہیں خود بھی سیدھی راہ سے ہٹی ہوئی ہیں اور خاوند کو بھی ہٹا دیتی ہیں جنت میں نہ جائیں گی بلکہ جنت کی خوشبو تک نہ سونگھیں گی حالانکہ جنت کی خوشبو پانچ سو برس کی راہ سے آتی ہے، (مسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا دوز خیوں کی دوقسمیں ایسی ہیں کہ انہیں میں نے نہیں دیکھا۔ ایک قسم تو اس قوم کے لوگوں کی ہے کہ جن کے پاس گائیوں کی دموں کی طرح کوڑے ہوں گے اور وہ لوگوں کو ان کوڑوں سے ماریں گے اور دوسری قسم ان عور توں کی ہے کہ جولباس پہننے کے باد جو ذنگی ہوں گی دوسر لے لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور خود بھی مائل ہوں گی۔ ان کے سربختی اونٹوں کی کو ہان کی طرح ایک طرف مائل کریں گی اور خود بھی مائل ہوں گا۔ ان کے سربختی اونٹوں کی کو ہان کی طرح ایک طرف کو جھکے ہوئے ہوں گے اور یہ عور تیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور نہ ہی جنت کی خوشبوا تی اتی مسافت سے آتی ہوگی۔

**4\_قتل او**لا **د**( اپنی اولا دکوتل نه کریں گی **)** 

وضاحت: عربوں میں کئی وجوہات کی بناپر بچوں کافتل کر دیا جاتا تھا۔ مثلاً مفلسی کے خوف سے یا پھر بچیوں کے بیدا ہونے کو باعث عار خیال کر کے انہیں زندہ در گور کر دیا جاتا تھا۔ قرآن کے اس مقام سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس ظلم میں مردوں کے ساتھ خواتین بھی پوری طرح شریک ہوتی تھیں۔ ایسامفلسی کے خوف یا تو ہمات کے تحت ہوتا تھا۔ تا ہم انسانی جان کی حرمت اتن بڑی ہے

کہ اس کا ارتکاب بدترین جرم ہے۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل اور ایک مسلمان کا قتل وہ جرم ہے جس کی سزاہمیشہ کی جہنم ، اللہ کا غضب ، اس کی لعنت اور عذاب عظیم ہے ، (نسا 93:4)۔ ضمنی طور پریقتل اولا داس تختی قلب کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے جو بعض لوگوں کے دلوں میں اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ بچوں پر شفقت کرنے کے بجائے انہیں قتل کرنے گئے ہیں۔

حدیث: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ کوسب سے زیادہ بغض تین آ دمیوں سے ہے۔ ایک وہ خض جوحرم میں ہیں بد ینی کا ارتکاب کرے، دوسرے وہ جواسلام میں جاہلیت کے طریقے کو جاری کرنا چاہے، اور تیسرے وہ شخص جوناحق کسی انسان کا خون بہانے کے لیے اس کے خون کا طلب گار ہو۔ (بخاری، حدیث 6882)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر کسی نے مومن کے قل میں آ دھی بات کہہ کر بھی اعانت کی تواللہ کے سامنے جب وہ جائے گا تو اس کی دوآنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا ،اللہ کی رحمت سے ناامید۔ (ابن ماجہ)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جن مشکل کا موں میں اپنے آپ کو پھنسا کر آ دمی کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، ان میں سے ایک سے ہے کہ وہ کسی کا حرمت والاخون ایسے طریقے پر بہائے جواس کے لیے حلال نہ ہو۔ (بخاری ۔ حدیث 6863)

حضرت عبادہ بن صابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جوشخص کسی مسلمان کوئل کر کے خوش ہو، اللہ تعالیٰ نہاس کی تو بہ قبول کریں گے اور نہ کوئی فدیہ۔ (سنن ابی داؤد، حدیث 4280) 5 تبهت (اوراینے ہاتھ اور یا وَل کے درمیان کوئی بہتان نہ تر اشیں گی )

وضاحت: جس طرح زنابرا جرم ہے اسی طرح اس کا جھوٹا الزام لگانا ایک بدترین جرم ہے جس کی سزا اسی کوڑے ہے۔ اس آیت میں اپنے ہاتھ پاؤں کے نیچ کوئی بہتان ختر اشنے سے یہی مراد ہے۔ ''ہاتھ پاؤں کے درمیان'' کا کنامیجنسی اعضا کو بیان کرنے کا ایک شائستہ طریقہ ہے کہ بیا عضا ہاتھ اور پاؤں کے نیچ میں ہوتے ہیں۔ نیز اس اسلوب کا ایک اور فائدہ بیہ ہے کہ زنا کے ساتھ اس سے ملکے نوعیت کے جنسی معاملات مثل اُتقبیل ورملامست وغیرہ کے حوالے سے تہمت لگانا بھی شامل ہوگئی۔

یہاں واضح رہے کہ بہتان تو کسی بھی قتم کا ہو بہت بڑا جرم ہے، مگر جنسی امور سے متعلق بہتان اس لیے شکین ہوتا ہے کہ ایک تو اس مرد یا عورت کی اخلاقی حیثیت ختم کردیتا ہے جس پر بیدگایا گیا ہے دوسرے یہ بہت تیزی سے بھیلتا ہے اورلوگ مزے لے کرآگے بیان کرتے ہیں۔ نیزرشتوں میں دراڑیں اور خاندانوں میں دشمنیاں بیدا کردینے کا سبب بن جاتا ہے۔

حدیث: حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاسات گنا ہوں سے جو تباہ کر دینے والے ہیں بچتے رہو۔ صحابہ نے عرض کیا: یارسول اللہ وہ کون سے گناہ ہیں۔ فرمایا: اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، جاد وکرنا، کسی کی جان ناحق لینا جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا ہو، سود کھانا، بیتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے بھاگ جانا، پاک دامن بھولی بھالی عورتوں برتہت لگانا۔ (بخاری)

6\_رسول کی نافر مانی سے بچنا (اورکسی نیک کام میں تمھاری نافر مانی نہ کریں گ

وضاحت: اس سے قبل جن برائیوں کا ذکر تھاوہ خالق اور مخلوق کے حوالے سے نمائندہ برائیاں تھیں۔ یعنی شرک ایمان کے ممن کی سب سے بڑی برائی تھی جبکہ بندوں کے حقوق کے معاملے میں ان کے مال، جان اور آبروکے لحاظ سے چوری قبل اور زناو بہتان کا ذکر تھا۔ ان نمایاں ترین

منکرات کے بعد تمام معروف چیزوں کو ایک جملے میں اس طرح جمع کردیا گیا ہے کہ بھلائی کے کسی کام میں تمھاری نافر مانی نہیں کریں گے۔اس کا مطلب ینہیں کہ کوئی رسول معاذ اللہ برائی کا حکم دے سکتا ہے۔ دراصل اس سے مراد ذاتی معاملات کو الگ کرنا ہے جس میں انسان اپنی مرضی سے معاملہ کرنے میں آزاد ہے۔ مثلاً کیڑے کس رنگ کے پہننے اور شادی کس شکل وصورت کی خاتون سے کرنی ہے، بیدین کا مسکلہ ہیں۔

باقی وہ ساری بھلا کیاں جن کا تعلق ایمان واخلاق سے ہے اور معاشرہ جنہیں بھلائی کی حیثیت سے جانتا ہے رسول انہی کی طرف بلانے آتے ہیں اور اس حیثیت میں ان کی اطاعت لازمی ہے۔ رسول کا حکم اللہ کا حکم بہوتا ہے جس سے روگر دانی کی کوئی گنجائش نہیں ہوسکتی۔ حدیث: حضرت ابو ہر ریہ وضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری افاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری افاعت کی اور جس نے میری افاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے امیر کی نافر مانی کی اس نے میری نافر مانی کی اس نے میری نافر مانی کی اور جس نے امیر کی اطاعت کی اور جس نے امیر کی نافر مانی کی اس نے میری نافر مانی کی اس نے میری نافر مانی کی اس نے میری نافر مانی کی ۔ (صبح بخاری: جلد سوم: حدیث نمبر 2007)۔

------

عبداللہ بن عمروً کی روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ وعلیہ وسلم نے فرمایا: پروردگار کی خوشی باپ کی خوشی میں اوراس کی ناراضی باپ کی ناراضی میں ہے۔ (تر مذی، رقم 1899)

## کچھاہم سوالات کے جواب

قرآن کے مطلوب انسان کے خمن میں ہم نے جو پھھ قرآنی آیات کے حوالے سے لکھا ہے، وہ انتہائی واضح ہے۔ اس کا سبب میہ کہ یہ سی اور کے الفاظ نہیں، بلکہ پروردگارِ عالم کا وہ کلام ہے جس کے متعلق اس نے خود فرمایا ہے:

' يقرآن وه راسته دکھا تاہے جوسب سے سیدھا ہے۔' (بنی اسرائیل 9:17)

اوراس کے اسلوب اور بیان کے متعلق وہ کہتا ہے:

'تمام حمراس رب کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پریہ کتاب نازل کی اوراس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی۔'، (الکہف1:18)

یعنی قرآن کی ہدایت بھی بالکل واضح ہے اور جس طرح اس ہدایت کی طرف بلایا گیا ہے وہ بھی بالکل صاف اور واضح ہے۔ اس لیے قران مجید کے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کے مطلوب انسان کو بیان کرنے کے بعد بچھ کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن ذہن میں بچھ معقول سوالات بھر بھی بیدا ہوتے ہیں۔ اس مضمون میں ہم انہی سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ یہ سوالات عنوانات کے تحت درج ذیل ہیں۔

### يد بهت عام چيزي بين

پہلاسوال یہ کیا جاسکتا ہے کہ جو کچھ قرآن کے حوالے سے ہم نے پیچے بیان کیا ہے، وہ بظاہر عام سی با تیں لگتی ہیں۔ان میں کچھ بھی خاص نہیں۔ان میں کوئی تحقیقی دھا کہ، کوئی علمی انکشاف،کوئی فکری دریافت نہیں ہے۔اس بات کا جواب یہ ہے کہ ہم نے کہیں یہ دعویٰ کیا بھی

نہیں۔ ہمارا کہنا تو ہے ہے کہ قرآن انسانوں کو پہلے سے معلوم ایک ہدایت کی یادد ہانی کراتا ہے، کوئی نئی بات ہر گرنہیں کرتا۔ قرآن پاک جس راستے کی طرف بلاتا ہے، اللہ تعالی نے ہرنفس میں اس کا شعور پیدائش طور پر رکھا ہوا ہے (الدہر 3:76)۔ قرآن میں اللہ تعالی اسی راستے کو صراط مستقیم قرار دیتے ہیں (الانعام 6:551)۔ شیطان نے اسی راستے سے بھٹکانے کا چینئی ابتدائے آفرینش میں دیا تھا۔ اس نے جب جب وار کیااسی راستے سے بھٹکانے کے لیے ابتدائے آفرینش میں دیا تھا۔ اس نے جب جب وار کیااسی راستے سے بھٹکانے کے لیے کیا (اعراف 7:61)۔ اللہ تعالی نے بھی اگر اپنے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا تو اسی راستے کی ہدایت دینے کے لیے بھیجا، (الانعام 6:87)۔ کتابیں اگر نازل ہوئیں تو اسی راستے کے نقشے کے طور پر ، شریعت اگر دی گئی ہے تو اسی راستے کی حد بندی کرنے اور اسی کی تفصیلات بیان کرنے کے لیے (الانعام 6:54)۔

اس لیے اطمینان رکھے کہ ان باتوں کا عام ہونا ان کا عیب نہیں، ان کی خوبی ہے۔خاص بات وہ عنوانات ہیں جوقر آئی آیات ہی سے اخذ کر کے ہر جگہ سرعنوان کے طور پر باندھے گئے ہیں۔ ذرااس کتاب کی فہرست پرایک نظر ڈال کر ان عنوانات کو ملاحظہ فرمائے اور دیکھیے کہ جن اسالیب سے لوگ ان باتوں کی اہمیت کے قائل ہو سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہراس اسلوب میں لوگوں کو قائل کرنے کا اہتمام کیا ہے۔ان عنوانات سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں افریز ہمرگز نہیں۔ یہی اہم ہے،اس سے زیادہ اہم اور پر ہرگز نہیں۔ یہی اہم ہے،اس سے زیادہ اہم اور پر ہرگز نہیں۔ یہی اہم ہے،اس سے زیادہ اہم اور پر ہرگز نہیں۔

یہاں یہ بات بھی ہمچھ لیجے کہ بیراستہ عام تو ہے، مگر آسان نہیں ہے۔اس راستے پر ذرا چل کر دیکھ لیجیے۔آپ کومعلوم ہوجائے گا کہ انگاروں پر چلنا کسے کہتے ہیں،طوفانوں سے ٹکرانا کسے کہتے ہیں اور دریا کے بہاؤ کے خلاف تیرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ مگرایک بندہ مومن جب اس

#### ..... قرآن كامطلوب انسان 201.....

راہ پر پوری استقامت سے چلتا ہے تو اس کابدلہ فردوس کی ابدی کامیابی کے سوا پھے ہیں۔ تمام لوگ یہی باتیں کرتے ہیں

ایک سوال بد کیا جاسکتا ہے کہ جو پھر آن کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے ،کوئی شخص یا گروہ اس کا انکار نہیں کرتا۔ سب ہی اسے مانتے ہیں۔ بیہ بات ٹھیک ہے۔ ہمیں اس کا ہر گزا نکار نہیں۔ گراس حوالے سے پہلی بات بیہ ہے کہ بیہ کوئی خامی نہیں خوبی ہے۔ فکری انتشار کے اس دور میں اگرکوئی الیبی بات سامنے آئے جس پرتمام لوگوں کا اتفاق ہواور جسے سب لوگ درست سمجھتے ہوں اس سے زیادہ ذبنی سکون کی بات کیا ہو سکتی ہے۔

دوسری عرض یہ ہے کہ جس اہمیت اور زور کے ساتھ اللہ تعالی ان چیزوں کو پیش کرتے ہیں، ہمارے ہاں ان کو وہ مقام حاصل ہی نہیں ۔ہمارے ہاں بدشمتی سے پچھاور چیزیں زیادہ اہم ہو چکی ہیں۔جبکہ اللہ تعالی انہی چیزوں کو اپنا بنیادی مطالبہ قرار دیتے اور انہی پر نجات کو منحصر کرتے ہیں۔اس لیے بیضروری ہے کہ جو بات اللہ تعالی کی نگاہ میں اہم ترین ہے،اسے اسی حیثیت میں سامنے لایا جائے۔

تیسری بات ہے کہ قرآن میں اللہ تعالی نے بالکل واضح کردیا ہے کہ اس نے کسی فرد کے سینے میں دو دل نہیں بنائے۔(الاحزاب4:33)۔اس بات کا مطلب ہے ہے کہ انسان ایک وقت میں صرف ایک چیز کے بارے میں کیسو ہوسکتا ہے۔ مثال کے طور اس بات کو یوں سمجھیں کہ عیسائی نظری طور پر اللہ تعالیٰ کی توحید کے قائل ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے ہاں بنیادی ہستی ہیں۔ مگر انہوں نے بہت می تاویلات کر کے حضرت عیسیٰ کو معاذ اللہ ،اللہ کا بیٹا بنادیا ہے۔ اس وجہ سے عملاً ان کا پورا فد ہب حضرت عیسیٰ کی شخصیت کے اردگر دگھومتا ہے۔انہی کی محبت ، انہی کی خدائی ،انہی سے مدد، انہی کا ذکر ،عملاً اب سیحیت بن چکا ہے۔

چنانچہ میمکن نہیں کہ انسان دین کی بنیا دی دعوت اور کرنے کا اصل کام کسی اور شے تو بھتا ہواور پھر
وہ ان مطالبات کے خمن میں حساس ہوجائے جو قرآن بیان کرتا ہے۔ چنانچہ معاشرے میں بیعام
مشاہدہ ہے کہ ہمارے جیسے دیندارلوگ بعض دینی معاملات میں تو بہت حساس ہوتے ہیں مگر اللہ تعالی
کے جن مطالبات کو اس کتاب میں قرآن مجید کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے ان کی خلاف ورزی
میں ہمارے سے وشام گزرتے ہیں۔ مثلًا وعدے کی خلاف ورزی، برگمانی، غیبت وغیرہ جس طرح عام
لوگوں کا معمول ہے، ہمارے جیسے دیندارلوگ بھی معمول کے طور پران میں ملوث ہوتے ہیں۔

ہمت سے احکام شریعت شامل نہیں

ایک بات پیرہی جاسکتی ہے کہ دین میں جو دوسرے احکام ہیں، کیاوہ غیراہم ہیں۔ کیونکہ جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے اس میں شریعت کے بہت سے قوانین اور بعض عبادات موجود نہیں ہیں۔ یہ تا تر دووجو ہات کی بنایر درست نہیں ہے۔ پہلی بیر کہ مدنی سورتوں میں بعض جگه ُ اللّٰہ کی حدود کی یابندی' اور الله اور رسول کی اطاعت ' کے نام سے پھھ اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ان اوصاف کے تحت جب بھی ایک مومن کے سامنے دین وشریعت کا کوئی حکم آتا ہے وہ اس پڑمل کرتا ہے۔مثلاً ایک انسان اگر سچا مومن ہے تو وہ وراثت کی تقسیم کےموقع پراللہ کے قانون کی یا بندی ضرور کرے گا۔مگر وراثت کو حدود الہی کے مطابق تقسیم کرنے کو کر دار کے ایک مستقل وصف کے طور پر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیکم وبیش تمام احکام شریعت کامعاملہ ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں پیضروری نہیں سمجھا گیا کہا یسے اہم مقامات پرتمام احکام شریعت کو بیان کردیا جاتا بلکہ ایک عام وصف بیان کردیا گیا کہ بیا ہل ایمان اللہ اوراس کے رسول علیہ السلام کے ہر تھم پڑمل کرتے ہیں۔اس کے ذیل میں تمام احکام شریعت آ جاتے ہیں۔

دوسری اہم بات یہ ہے کہ تمام احکام شریعت در حقیقت قرآن میں بیان کردہ کردار

اور صفات کی حد بندی کرتے اور انہی کی تفصیل ہوتے ہیں۔ جیسے عفت و پاکد امنی اس کر دار کا ایک وصف ہے اور مردوزن کو جو آ داب اس ضمن میں شریعت اسلامی سکھاتی ہے اور جنھیں ہمارے ہاں پردے کے احکام کہا جاتا ہے، وہ اسی صفت کی حفاظت کے لیے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جوشخص اصل مقصد کے بارے میں جس حساس ہے، وہ اس کے حدود کے بارے میں بھی مختاط رہے گا۔ اس لیے اس کر دار میں اس طرح کے احکام بھی بیان نہیں ہوئے۔

اسی طرح دین متعدد عبادات دیتا ہے۔ نماز، روزہ اورزکوۃ جیسی بعض بنیادی عبادات اس کردار میں شامل ہیں۔ تاہم پھے اہم عبادات مثلاً جج اس میں شامل نہیں۔ گریہ بات بالکل واضح ہے کہ جج ہڑخص پر فرض نہیں ہوتا اور جس پر ہوتا ہے زندگی میں ایک دفعہ ہوتا ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہے کہ جج کرنا کردار کامستقل حصہ نہیں ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے شب و روز میں نماز، روزہ اور انفاق کی جھلک تو بار بار نظر آتی ہے ، گر جج کی نہیں۔ یہی سبب ہے کہ نماز، ذکو ۃ اورروزے کے برعس جج کی ادائیگی کواس کردار کی ایک مستقل صفت کے طور پر بیان نمبر 20'جنت کے خریداروں کی صفات میں ) عبادت نمبیں کیا گیا۔ تاہم ایک جگہ (عنوان نمبر 20'جنت کے خریداروں کی صفات میں ) عبادت کی ادائیگی کا موقع آتا ہے، یہ بندہ اس سے پیچھے نہیں ہٹا۔

کاموقع آتا ہے، یہ بندہ اس سے پیچھے نہیں ہٹا۔

## يبى مطالبات اعمال صالح بين

یہ مطالبات اس بات کا ایک انتہائی خوبصورت اور جامع بیان ہیں کہ اعمال صالح دراصل کیا ہوتے ہیں۔ دین نے ایمان کے بعد جوسب سے بڑا اور بنیادی مطالبہ کیا ہے وہ عمل صالح کا ہے۔ یہ مطالبہ مدنی دور ہی میں نہیں کیا گیا بلکہ کمی دور میں اس وقت بھی کیا گیا جب ابھی شرعی قوانین پوری طرح نازل بھی نہیں ہوئے تھے۔ گرچہ ہم اوپر یہ واضح کر پچے ہیں کہ شرعی قوانین کی تعمیل بھی دراصل اسی کردار کے ایک وصف یعنی 'اللہ کی حدود کی پابندی اور اللہ اور رسول کی اطاعت 'کالازمی نتیجہ ہے۔

اس تفصیل کا مقصد اس کنفیوژن کو دور کرنا ہے جو ہمارے ہاں عمل صالح اور ایک صالح آدمی کی تعریف اور تعین کے تعمن میں پیش آتا ہے۔ صالح آدمی یا عورت وہی ہے جوان اعمال صالحہ کو اختیار کرتا ہے جن کا ذکر ان آیات قرآنی میں کیا گیا ہے۔ اس کے برعکس ظاہری اعمال کو جس طرح ہمارے ہاں کسی شخص کی نیکی و بدی کا معیار بنادیا گیا ہے، وہ قابل اصلاح رویہ ہے۔ کوئی فرداگر اپنی ذات میں ان کو اختیار کرنا چاہے تو اس کی مرضی لیکن بی آیات اس بات کی راہ میں فرداگر اپنی ذات میں ان کو اختیار کرنا چاہے تو اس کی مرضی لیکن بی آیات اس بات کی راہ میں سب سے بڑی رکا وٹ بین کہ اس طرح کی چیز وں کو کسی کے نیک و بد ہونے کا اصل معیار بنادیا جائے۔ نیکی و بدی کا اصل معیار اور تقوی و فجور کا اصل پیانہ وہی احکام ہیں جو قرآن کے مطلوب جائے۔ نیکی و بدی کا اصل معیار اور تقوی و فجور کا اصل پیانہ وہی احکام ہیں جو قرآن کے مطلوب انسان کے مین اللہ تعالی نے بیان کیے ہیں۔

### جمال وكمال اورفرائض وواجبات كالمجموعه

ان اعمال صالحاوراس قرآنی کردار سے متعلق اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ اس میں کیے جانے والے مطالبات دوشم کے ہیں۔ان میں سے پھر فرائض و واجبات ہیں۔ جیسے فرض عبادات ، ایفائے عہد، ٹھیک ناپ تول کرنا اور غیبت، تجسس ، بد گمانی وغیرہ سے بازر ہنا۔ بیا ور ان جیسے مطالبات وہ کم سے کم اعمال ہیں ، جو بندے سے مطلوب ہیں۔انہی کے ذریعے سے انسان جہنم سے نج کر جنت میں داخل ہو سکے گا۔ تا ہم خدا کی قربت اور جنت کے بلند درجات کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس کے لیے بھی انسان کوشش کرتے ہیں اور اکثر اوقات غلط راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ چنا نچہ اس ضمن میں بھی مکمل رہنمائی کرکے یہ بتایا گیا ہے کہ بلند درجات کے حصول کا ذریعہ کیا ہے۔ چنا نچہ فرض کے علاوہ نفل عبادات و ذکر ، تبجد ، تنگی میں انفاق ، برائی کا بدلہ مصول کا ذریعہ کیا ہے۔ چنا نچہ فرض کے علاوہ نفل عبادات و ذکر ، تبجد ، تنگی میں انفاق ، برائی کا بدلہ مصول کا ذریعہ کیا ہے۔ پنا ذریع ، دین کی مدد کے لیے جان ، مال اور وقت کی قربانی وغیرہ وہ محمل کی سے دینا ، خشوع والی زندگی ، دین کی مدد کے لیے جان ، مال اور وقت کی قربانی وغیرہ وہ

صفات ہیں، جو جنت کے بلندرین مقام کے حصول کا ذریعہ ہیں۔

اس تحریر میں میمکن نہیں ہے کہ ہر مقام پر کیے جانے والے مطالبات کی نوعیت واضح کی جائے اس تحریر میں میمکن نہیں ہے کہ ہر مقام پر کیے جانے والے مطالبات کی نوعیت واضح کی جائے ، لیکن یہ بات دین کے سی بھی اچھے عالم سے مجھی جاسکتی ہے۔ اس میں کوئی مشکل نہیں۔ تاہم سادہ اصول یہ ہے کہ جو چیزیں دین میں جمال و کمال کی حیثیت رکھتی ہیں ، ان کے ترک پر کوئی وعیدیا گناہ نہیں ہوتا ، ہاں ان کی اوائیگی کی بڑی فضیلت ہے۔ جیسے تبجد نہ پڑھنا کوئی گناہ نہیں ، پڑھنے پر بڑا اجر ہے۔

### صرف تنیس مقامات کیوں لیے ہیں

ایک سوال یہ ہوسکتا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کے تئیس مقامات ہی کیوں چنے ہیں، کم یازیادہ کیوں نہیں۔ اس کا سبب تئیس کے عدد کی کوئی خوبی نہیں ہے۔اصل بات سیہ ہے کہا نہی مقامات پر قرآن تفصیل سے اس کر دار کامنفی یا مثبت انداز میں نقشہ کھنچتا ہے۔ بعض دیگر جگہوں پر بھی پچھ صفات بیان ہوئی ہیں، مگرغور کیا جائے تو اندازہ ہوگا کہ وہ کسی نہ کسی طورا نہی مقامات میں بیان کردہ خصوصیات میں شامل ہیں یاان کی شرح وتفصیل ہیں۔ تاہم اگر قرآن کا کوئی مقام رہ گیا ہوتو قارئین ہمیں مطلع کر سکتے ہیں۔

ہم نے جس اصول کے تحت ان مقامات کو تعین کیا ہے وہ درج ذیل ہیں:

۱) وہ مقام کسی ایک یا دو مل صالح کے بجائے متعددا حکام کا مجموعہ ہونا چاہیے۔
۲) ہر مقام پر دوسری جگہ بیان کی گئی چیزوں کے ساتھ کم از کم ایک چیز بالکل نئی ہونی چاہیے۔
۳) ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مجموعہ احکام پر کوئی ایسا تبھرہ ہونا چاہیے جوواضح کر رہا ہو
کہ یہی صفات اللہ تعالیٰ کو عین مطلوب ہیں۔

یہاں ہم یہ بھی واضح کردیں کہ ہم نے جو پچھ کیا ہے وہ بڑائی کے کسی زعم ، ملمی برتری کے کسی احساس یا دوسروں کی تحقیر کے کسی جذبے سے نہیں کیا۔ ہمارے لیے بیکا م ایک فخر نہیں ، بلکہ ایک www.inzaar.pk ذمدداری ہے، جوہم نے بساط بھر پوری کرنے کی کوشش کی ہے۔اس میں اگر کوئی بہتری ہوسکتی ہے تو یقنیاً،ہم ہر بچویز کوخوش آمدید کہیں گے۔ معاشر ہے کی بہتری میں اس کردار کی اہمیت

ایک سوال یہ کیا جاسکتا ہے کہ اس کردار سے کیا ہماری اجتماعی فلاح کا بھی کوئی راستہ نکاتا ہے۔ ہمارے نزدیک اس سوال کا جواب اثبات میں ہے۔ ہم پوری دیانت داری سے بیجھتے ہیں کہ آخرت کے ساتھ دنیا کی نجات بھی قرآن کے بیان کردہ اسی کردار میں ہے۔ ہم پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اسی کردار سے دنیا میں بھی فلاح کے سارے دروازے کھلتے ہیں۔ مارے اس اعتماد کا سبب قرآن کے اپنے بیانات ہیں۔قرآن مجید کے نزد یک تو ہر مرداور ہر عورت (النحل 1506) اسی راستے عورت (النحل 1506) اسی راستے میں ہے۔ ہمارے لیے تو قرآن کا بیان ہی کا فی ہے مگر تفصیل طلب اذبان کے لیے ہم اس بات کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں۔

انسان عام طور پراپنی زندگی تین دائروں میں گزارتا ہے۔اس کے تعلقات اور معاملات عموماً انہی تین دائروں میں وجود میں آتے ہیں۔تعلقات کے بیتین دائر بے درج ذیل ہیں۔

2) انسان کا انسانوں سے تعلق Man to Men Relation

3) انسان کا صنف مخالف سے تعلق Man to Woman Relation

انسان کا روحانی وجود،اس کاساجی وجود اور اس کا نفسیاتی وجود بالترتیب انہی تین دائروں کی نمائندگی کرتا ہے۔انسانی تاریخ اورنفسیات کا مطالعہ بیتا تا ہے کہ انسان جب بھی خرابی پیدا کرتا ہے تو انہی تین دائروں میں کرتا ہے۔وہ اپنے جذبات، مفادات،خواہشات، تعصّبات اورنظریات کا اسیر ہوکرانہی تین جگہوں پر بگاڑ بیدا کردیتا ہے۔وہ اپنے روحانی وجودکو بھی رہبانیت کی نذر کرتا ہے

#### ..... قرآن كا مطلوب انسان 207

اور بھی مادیت کااسیر بنادیتا ہے۔وہ اپنے نفسیاتی وجود کو بھی شہوانیت کے گڑھے میں بھینک دیتا ہے اور بھی حیوانیت کے جوہڑ میں دھکیل دیتا ہے۔ وہ اپنے اجتماعی وجود کو بھی مفاد پرستی کی زنجیروں میں قید کر دیتا ہے اور بھی ظلم، ناانصافی ،حرص اور فریب کی بیڑیوں میں جکڑ دیتا ہے۔

اللّٰد تعالیٰ انسان کے خالق ہیں اور اس کی فطرت سے سب سے بڑھ کر واقف ہیں۔انہوں نے جس صراط متنقم کی طرف اینے بندوں کو بلایا ہے،اس کی خوبی یہی ہے کہ وہ ان تمام دائروں میں انسان کو انحراف کرنے سے روکتی ہے۔' قرآن کے مطلوب انسان' کے شمن میں جومطالبات اس رسالے میں بیان ہوئے ہیں، وہ انہی تین دائروں کے حوالے سے ہیں۔وہ انسان کو رب کے ساتھ ، اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ اور صنف مخالف کے ساتھ معاملہ کرنے کے ٹھیک اصول بتاتے ہیں۔ جیسے ہی انسان ان برعمل کرنا شروع کرتا ہے، ان نتیوں دائروں میں اس کےاردگرد ایک روشنی پھیلنا شروع ہوجاتی ہے۔ان تین میں سے پہلے دائرے کاتعلق اللہ سے ہے،اس لیے یہاں سےاسے خدا کی رحمت نصیب ہوتی ہے۔ باقی دو کاتعلق انسانوں سے ہے۔ یہاں سے بیہ روشنی اور رحمت دوسروں کونتقل ہونا شروع ہوجاتی اورآ ہستہ آ ہستہ بیروشنی سب جگہ بھیل جاتی ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ وقت کے ابلاغ کی اُس ذمہ داری کوجو الله تعالی کی طرف سے ہم برعا کد ہوتی ہے، بہتر سے بہتر طریقے پرادا کریں۔اس میں جو کچھ بھی اچھی اور خبر کی بات ہے، وہ سرتا سر پروردگارعالم کی عطااوراسی کی مهربانی ہے۔اس عنایت پررب کی بیحد حمد ، ثنااور تعریف ہے۔جولطی ہوگئی یا کمی رہ گئی ہے، وہ ہمارے اپنے نفس کی کوتا ہی ہے، جس پر ہم اپنے رب سے معافی کے طلبگار ہیں۔ سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمُدُلِلَّهِ رَبِّ

-----

الُعَالَمِينَ\_

### اگرمقصد جنت ہے تو .....

مسلمانوں کی تاریخ کے تمام اہل علم اول تا آخر، سلف تا خلف سب اس پر بات متفق ہیں کہ دین کی تمام تر جدوجہد کا آخری مطلوب ومقصود اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت میں اس کی جنت کا حصول ہے۔ قرآن مجید اور پینیم اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اس حقیقت کواس طرح کھول کر بیان کرتے اورا تنا دہراتے ہیں کہ اس میں کسی شک کی شخبائش باقی نہیں رہتی ۔ وہ اس مقصود کوسا منے ہی نہیں رکھتے بلکہ بار باریہ بھی بتاتے ہیں وہ کیاراستہ ہے جس کی بیمنزل ہے۔

''قران کامطلوب انسان' اسی راستے کا بیان ہے۔قرآن مجید بالکل واضح ہے کہ بیر راستہ سیدھا جنت تک جاتا ہے۔ اب مجھے اور آپ کو صرف اتنا کرنا ہے کہ اس راستے کوا پی زندگی بنالیں۔ اس کا طریقہ بیہ ہے کہ ہر روز اس کتاب کے دوجا رصفحات پڑھنا اپنا معمول بنالیں۔قرآن کے الفاظ اور سیرت حبیب صلی اللّہ علیہ وسلم میں اتنی تا شیر ہے کہ اگر ہم انہیں پڑھتے رہے تو یہ خود ہی ہماری زندگی بن جا کیں گے۔ اس کے ساتھ اگر روز انہ قرآن مجید کی تلاوت و ترجمہ ہمارا معمول بن جائے تو ہم بھی کسی فکری اور عملی گراہی کا انشاء اللّہ شکار نہ ہوں گے۔

اگرآپ کی زندگی کامقصود جنت ہے تو آپ پورے اعتماد سے اس راہ پر قدم رکھ دیجے۔انشاءاللہ آپ لازماً جنت کی منزل تک پہنچ کرر ہیں گے۔

-----

# جب زندگی شروع ہوگی



مصنف: ابویجی

🖈 ایک ایسی کتاب جس نے دنیا بھر میں تہلکہ محادیا

🖈 ایک ایسی تحریر جسے لا کھوں لوگوں نے برٹر ھا

🖈 ایک ایس تحریر جس نے بہت سی زندگیاں بدل دس

🖈 ایکالی تحریر جواب ایک تحریک بن چکی ہے

🖈 آنے والی د نیااورنگ زندگی کا جامع نقشه ایک دلجیسپ ناول کی شکل میں

🖈 ایک الیی تحریر جواللداوراس کی ملاقات برآپ کا یقین تازه کردے گی

🖈 علم وادب کی تاریخ میں اپنی نوعیت کی پہلی تصنیف

## فشم اُس وقت کی مصنف: ابویجیٰ



## ''جبزندگی شروع ہوگی''سے شروع ہوئی کہانی کا دوسراحصہ

| ایک ایسی کتاب جس نے کفر کی طرف بڑھتے کئی قدموں کوتھام لیا   | ☆ |
|-------------------------------------------------------------|---|
| ا یک منکرِ خدالڑ کی کی داستان سفر جو سچے تلاش کرنے نکلی تھی | ☆ |
| ایک خدا پرست کی کہانی جس کی زندگی سرایا بندگی تھی           | ☆ |
| الله تعالى كى ہستى اورروز قيامت كانا قابل تر ديد ثبوت       | ☆ |
| رسولوں کی صدافت کا نشان دوررسالت کی زندہ داستان             | ☆ |
| كفروالحادكے ہرسوال كاجواب ہرشہے كاازاله                     | ☆ |
| ایک ایسی کتاب جوآپ کے ایمان کویقین میں بدل دے گی            | ☆ |
| ابویجیٰ کیشہروآ فاق کتاب'' حب زندگی شروع ہوگی'' کا دوسرا حص | ☆ |

## آخری جنگ

مصنف: ابویجی



## ''جبزندگی شروع ہوگی'' سے شروع ہوئی کہانی کا تیسراحصہ

جب زندگی شروع ہوگی کی کہانی کا دلچیپ تسلسل 샀 شیطان اورانسان کی از لی جنگ کا آخری معرکه 샀 شیطانی طاقتوں کے طریقہ وار دات کا دلچسپ بیان 쑈 شیطان کے حملوں کونا کام بنانے کے موثر طریقے 쑈 مسلمانوں کے عروج کاوہ راستہ جوقر آن مجید بتا تاہے 쑈 انفرادیاوراجتما عی زندگی میں کامیابی کاحقیقی راسته 쑈 تاریخ کے وہ اسباق جومسلمان بھول چکے ہیں 샀 پیسب کچھ عبداللّٰداور ناعمه کی داستان کی شکل میں پڑھیے 샀

## **خدابول رہاہے** مصنف: ابویجی



''جب زندگی شروع ہوگی''سے شروع ہوئی کہانی کا چوتھا حصہ ''جبزندگی شروع ہوگی'' کی کہانی کاایک نیا پہلو 샀 جنت میں عبداللہ کی اینے والدین سے ملاقات کی روداد 샀 عظمتِ قرآن کابیان،ایک منفر د ناول کی شکل میں 샀 ایک باوفاشخص کےاوراق حیات جس کی دنیالٹ گئی تھی 샀 ایک نوعمرلز کی کی داستان جود نیا کواینی جنت بنانا چا ہتی تھی 샀 قرآن کی تا ثیرکابیان جس نے ان دونوں کی زندگیاں بدل کرر کھ دیں ☆ قرآن کی دعوت کو مجھنے اور سمجھانے کا انو کھاانداز 샀 وہ کہانی جس کا اختیام جانتے ہوئے بھی آپ اسے ختم کیے بنانہیں رہ سکتے ☆ ایک اچھوتے اور منفر دانداز میں قر آن مجید کا تعارف ☆

## قرآن كامطلوب انسان

مصنف: ابوليحيا



# تىسرى روشنى

مصنف: ابويلي

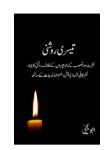

🖈 ابویحیٰ کی داستان حیات۔تلاش حق کی سچی کہانی

🖈 نفرت اورتعصب کے اندھیروں کے خلاف روشنی کا جہاد

🖈 جبزندگی شروع ہوگی کے حوالے سے اٹھائے گئے اہم سوالات کا جواب

🖈 مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرنے والے رویوں کا تفصیلی بیان

🖈 امت مسلمہ کے اتحاد کا جذبہ رکھنے والوں کے لیے ایک رہنما تصنیف

🖈 ابویجیٰ کی ایک اور منفر دتصنیف

## **بس يبي دل** مصنف: ابويجيٰ



🖈 دل کوچھولینے والے مضامین

🖈 ذہن کوروش کردینے والی تحریریں

🖈 آئھوں کونم کردینے والے الفاظ

🖈 ابویجیٰ کے قلم سے نکلے ہوئے وہ مضامین جوایمان واخلاق کی اسلامی

دعوت کا کھر پوراورموٹر بیان ہیں۔

کشین اسلوب میں لکھی گئی ایسی تحریریں جنھیں پڑھ کرآپ ول کے

دروازے برایمان کی دستک سکیں گے۔

## حديث ول

مصنف: ابویجی



مجموعه مضامین جس میں آپ یا ئیں گے اپنی

## ڪول آنگھز ميں ديکھ

مصنف: ابویجیٰ



مغرباور مشرق کے سات اہم ممالک کا سفر نامہ
 کینیڈ ا، امریکہ کی زندگی کا تفصیلی جائزہ
 مکہ، مدینہ کی مقدس سرز مین اور سعود کی عرب کا احوال
 سری لنکا، تھائی لینڈ، ملائیشا اور سنگا پور کی زندگی کا نقشہ
 مغرب اور مشرق کے ممالک کا تقابل اور اسلام کی علمی برتری کا بیان
 مغربی تہذیب کی کمزور یوں نظام کی خوبیوں کا بے لاگ جائزہ

🖈 سات مما لک کے اہم قابل دید مقامات کی دلچسپ منظرکشی

🖈 سفرنامے کے اسلوب میں کھی گئی ایک اہم فکری کتاب

## **سیرناتمام** مصنف: ابو کیل



آسٹریلیا کی نئی دنیا کے تمام اہم شہروں کے دعوتی سفر کی روداد مغرب اورمشرق کے سنگم ترکی کا آنکھوں دیکھا حال جدیداورقدیم دنیائے تفریخی مقامات کی دلچیپ سیر ☆ ستره صدیوں تک دنیا کا مرکز رہنے والے استبول کی کہانی ☆ احوال سفر کے دلچیسپ مشاہدات ،معلومات اورنئی چیز وں کا تعارف ☆ ابویجیٰ کے دلچیپ اور پرمغز تجزیے، تقیداور تبصرے 샀 ہرقدم پرتاریخ کے اسباق اور جدید وقدیم دنیا کا تعارف ☆ آپ کے وژن اور طرز فکر کو نیاا نداز عطا کرنے والی کتاب 샀 ایک داستان سفر جو سفرسے بڑھ کر بھی بہت کھ ہے ☆

## ملاقات

## مصنف: ابويچي



| ا ہم علمی،اصلاحی اوراجتماعی معاملات پر ابویجیٰ کی ایک نئی فکرانگیز کتاب       | ☆ |
|-------------------------------------------------------------------------------|---|
| كريم اوررحيم كاخطاب پانے والے انبيا كى دلنوازسيرت كابيان                      | ☆ |
| دین کی حقانیت اور دعوت دین کے اہم پہلوؤں کی وضاحت                             | ☆ |
| قیامت اور قرب قیامت کے اہم احوال کی تفصیل                                     | ☆ |
| اہم معاشرتی اور خاندانی مسائل کے لیے رہنما تحریریں                            | ☆ |
| لونڈیوں سے تعلقات کے شمن میں اسلام کے موقف کی وضاحت                           | ☆ |
| مسائل زندگی کے لیے رہنماتحریریں                                               | ☆ |
| <sup>ېم جنس</sup> ى تعلقات اورارتقاجىسى مملى اورفكرى گمراميوں كى موژى تر دىير | ☆ |

### When Life Begins

English Translation of Abu Yahya's Famous book Jab Zindagi Shuru Ho Gee



- A Book that created ripples through out the world
- A Writing that was read by Millions
- A Book that changed many Lives
- A Writing that has become a Movement
- A Comprehensive sketch of the World and Life in Hereafter in the form of an interesting Novel
- A Book that will strengthen your Faith in God and Hereafter

The first book of its kind in the world of Literature